## اصرالام اورانسانی حفوق سالام اورانسانی حفوق سالام متحدہ کے عالمی منشور کے تناظر میں

ابوعمارزابدالاشدي



# اسلام اورانسانی حفوق اقوام متحدہ کے عالمی منشور کے تناظر میں

معاضرات: ابوعمارزامدالراشدی منبط لحد نعریر: ناصرالدین خان عامر

الشربعه اكادمي

### جمله حقوق محفوظ!

(سلسله مطبوعات: ١٩)

كتاب: اسلام اورانساني حقوق-اقوام متحده

کے عالمی منشور کے تنا ظرمیں

مقرد: ابوعمارزابدالراشدي

مرتب: نامرالدین خان عامر

ناشر: الشريعة اكادى، باشى كالونى ، كنكنى والا ، كوجرانواله

اشاعت اول: اكتوبراا ٢٠١٠

قیت: ۲۵ روپے

<u>تقسیم کار:</u>

مكتبداما مابل سنت جامع معجد شيرانواله باغ ، كوجرانواله

(0306-6426001)

كتاب سراك الحمد ماركيث، اردو بازار، لا بور

(042-37320318)

دارالكتاب 6/A، يوسف ماركيث، غزني استريث اردوبازار، لا بور

(042-37235094)

## اسلام اورانسانی حقوق \_\_\_\_

## فهرست

| <b>mr-9</b>    | 🖈 اسلام میں انسانی حقوق کا تصور          |
|----------------|------------------------------------------|
| †•             | انسانی حقوق کااسلامی فلیفه               |
| ir             | حقوق الثدادر حقوق العباد                 |
| 14             | خدافراموشی اورر مهانبیت: دوانتها ئمیں    |
| iA             | عبادت اورحقوق انسانی میں توازن           |
| <b>r</b> •     | انسانی حقوق ادر شر <b>یعت میں فرق</b>    |
| ri             | مغربی فلسفه کی فکری بنیاد                |
| <b>rr</b> .    | آسانی تعلیمات سے انحراف                  |
| **             | ىمن مىرمصحف علوى كالكشاف                 |
| 72             | ایرانی مجتهدے مولانا چنیوٹی کامکالمہ     |
| <b>r.</b>      | دین کی حفاظت میں مدارس کا کر دار         |
| <b>r</b> •     | قرآن وسنت کی تعبیر نو کا مسئله           |
| 4 <b>7-7</b> 7 | 🖈 مغرب میں انسانی حقوق کا تاریخی پس منظر |
| 77             | اسلام میں حلال وحرام کی انتھار ٹی        |
| ۳۸             | با بائيت اور خلافت ميس فرق               |

# اسلام اورانسانی حقوق \_\_\_\_\_م

| <b>r</b> 9 | خلافت اورامامت میں بنیادی فرق                |
|------------|----------------------------------------------|
| <b>M</b> * | میکنا کارٹا،حقوق کی مہلی دستاویز             |
| <b>(~1</b> | عوام پر پوپ کے فدہبی مظالم                   |
| ~~         | مولوي کی اجاره داري؟                         |
| <b>7</b> 2 | پوپ کےخلاف بغاوت                             |
| ٣٨         | انقلاب فرانس كامرحله                         |
| r4         | شريعت بل اوريارليمنٺ كى خود مختارى           |
| ۵۱         | سیکولرازم کی دو بنیا دیں                     |
| ٥٢         | دو پادری صاحبان ہے تفتگو                     |
| ۵۵         | اقوام متجده كاانسانى حقوق كاجإرثر            |
| ۵۷         | اقوام متحده كاقيام                           |
| ۵۹         | اقوام متحده اوراسلامي دنيا                   |
| 41         | ہومن رائش کے جا رٹر کی بنیاد                 |
| 1-9_41     | 🖈 انسانی حقوق کاعالمی منشوراوراسلامی تعلیمات |
| 40         | انسان کی عزت ونکریم                          |
| ar         | آ زادی ہرخص کاحق ہے                          |
| ۲۲         | جان کی آ زادی اور تحفظ                       |
| ۲۲         | غلامی کا مسئلہ                               |
| 21         | امريكه ميس غلامول كى منذيال                  |
| <b>4</b>   | نلامی کے بارے میں ماراموقف                   |
| 40         | اسلام میں جرم وسزا کے قوانین                 |
| 44         | اسلام اوربين الاقوامي عرف                    |
|            |                                              |

## اسلام اورانسانی حتوق \_\_\_\_

| ۷۸      | اسلام کا خاندانی نظام                  |
|---------|----------------------------------------|
| ٨٣      | شادی میں ندہب کی شرط                   |
| ۸۵      | ولايت اور كفاء <b>ت كا</b> مسله        |
| ٨٧      | میاں بیوی کے درمیان افتیارات کا توازن  |
| ۸۸      | مغرب كاخانداني نظام                    |
| 9+      | اسلام کا خاندانی نظام اورمغربی دانش ور |
| 91      | عورت برمغرب كادو هراظلم                |
| 9~      | عورت كوطلاق كاحق                       |
| 9.4     | آ زادی رائے اور آ زادی ند مب           |
| 99      | مستمتا خان رسول اورمغرب                |
| 1+1     | ار تد اداور قادیا نی میئلنه            |
| 1.1     | قاد يانی غيرمسلم کيول بين؟             |
| 1+4     | اسلام کاسیای نظام                      |
| 1+4     | خلافت اورا مامت كافرقَ                 |
| 1 • 9   | خلاصه بخث                              |
| 119-111 | انسانی حقوق کے عالمی منشور کامتن کے    |

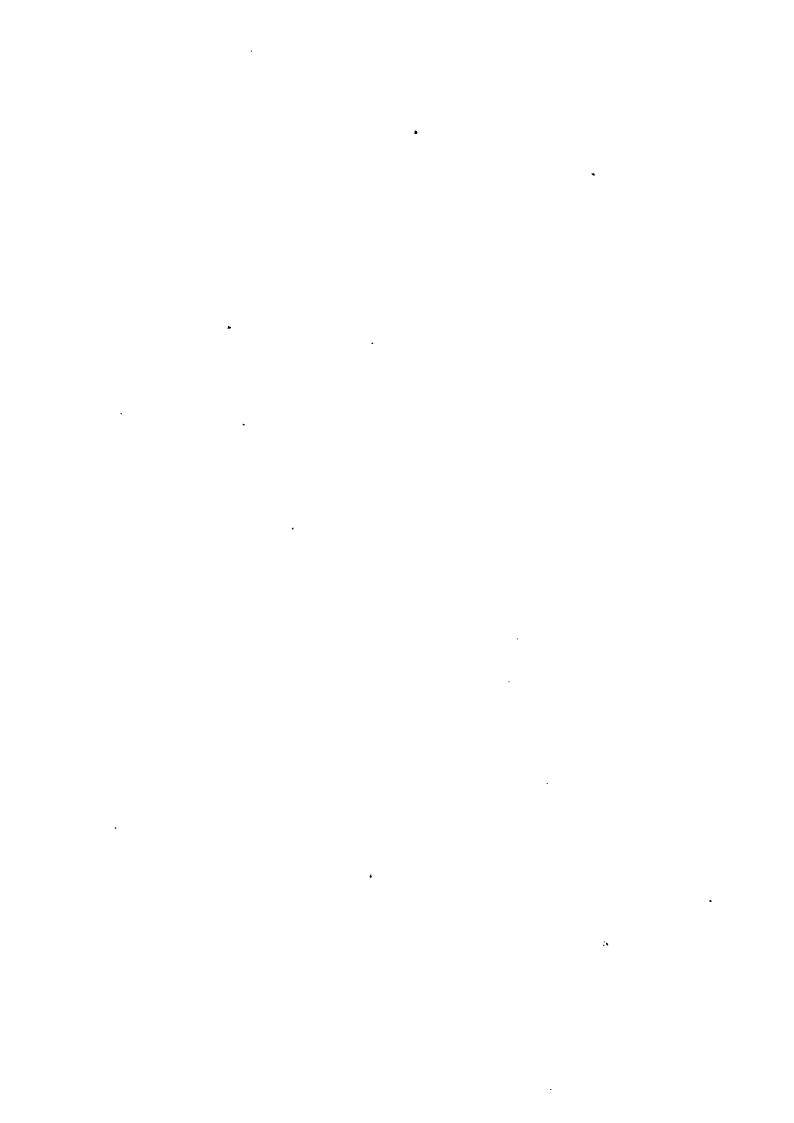

### بسم اللدالرحمن الرحيم

## بيش لفظ

جامعہ انوار القرآن آ دم ٹاؤن نارتھ کراچی ملک کے بڑے تعلیمی اداروں میں ہے جو
پاکستان شریعت کونسل کے امیر حضرت مولانا فداء الرحمٰن درخوائی دامت برکاتہم کے زیر اہتمام
ایک عرصہ سے علمی ، دین اصلاحی اور دعوتی خدمات سرانجام دے رہاہے ۔ پاکستان شریعت کونسل کا
ہیڈکوارٹر بھی و بی ہے اور میری وقن فو قنا وہاں حاضری ہوتی رہتی ہے۔ جامعہ انوار القرآن کے
شعبہ خصص اور دار الافقاء کے سربراہ مولانا مفتی حماد اللہ وحید حفظہ اللہ تعالیٰ ایک باذوق اور باہمت
عالم دین ہیں ۔ ان کی ہمیشہ خواہش بلکہ اصرار رہتا ہے کہ میں جب بھی انوار القرآن میں آؤل،
تخصص کے طلبہ کے ساتھ نشست میں کئ نہ کسی موضوع پر ان سے ضرور بات کروں اور میں
بھرائڈ تعالیٰ ان کے اس ارشاد کی جی الوسے تھیل بھی کرتا ہوں ۔

مدرسہ نفرۃ العلوم گوجرانوالہ میں سہ ماہی امتحان کی تعطیلات کے موقع پر ۱۹ تا ۲۱ فروری درسہ نفرۃ العلوم گوجرانوالہ میں سہ ماہی امتحان کی تعطیلات کے موقع چاد اللہ وحید نے پروگرام کووسیت دے کردگر بہت ہے مدارس کے اسا تذہ اور طلبہ کو بھی شامل کرلیا اور مسلسل کئی نشتوں میں ان کے سامنے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے بارہے میں گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کو جو مجموعی طور پر کم وہیش آٹھ نو گھنٹوں پر مشتمل ہے، مفتی صاحب موصوف نے آڈ بو ریکارڈ نگ کے ذریعے تی ڈی پر محفوظ کرلیا، جبکہ میرے چھوٹے بیٹے ناصر الدین خان عامر سلمہ ریکارڈ نگ کے ذریعے تی ڈی پر محفوظ کرلیا، جبکہ میرے چھوٹے بیٹے ناصر الدین خان عامر سلمہ کے اسے تی ڈی سے منٹی قرطاس پر منتقل کر کے زیر نظر کتا بچہ کی صورث میں مرتب کردیا ہے جسے ناسے تا ہے جسے دیا ہے جسے سامنے تا میں مرتب کردیا ہے جسے دیا ہے دیا ہے جسے دیا ہو جسے دیا ہے جسے دیا ہے جسے دیا ہے دیا ہے جسے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہو دیا ہے دیا ہو ہے دیا ہے

#### اسلام اورانسانی حقوق \_\_\_\_\_

نظر انی کے بغدز برنظر کتا بچہ کی صورت میں شائع کیا جار ہاہے۔

"انسانی حقق اوراسلامی تعلیمات" کزشته رائع مدی سے میری تحریر وتقریر کااہم موضوع چلا آ رہا ہے اور جہال بھی مناسب موقع ہوتا ہے، بیں اس کے بارے بیں بھی نہ بچو ضرور عرض کرتا ہوں۔ مگر میر سے نزد یک بیا بھی ابتدائی کاوش ہے جسے انسانی حقوق کی موجودہ عالمی صورت حال پراسلامی تعلیمات کے دوالے سے تعارفی تیمرہ کہا جا سکتا ہے۔ اصل ضرورت اس موضوع پرتفسیل علمی و تحقیق کام کی ہے جس کا بارکوئی بڑا علمی ادارہ بی اٹھا سکتا ہے اور میں اس کے لیے بہت سے بڑے برت سے بررگوں کا دروازہ کھ کھٹا چکا ہوں۔

شايد كداتر جائے كى دل شى مرى بات

قارئین سے درخواست ہے کہ جارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی بی تقیری کاوش قبول فرمائیں اور اسے کی بہتر اور مفید علی کام کا ذریعہ بنادیں۔ آمین بارب العالمین

ابوعمارز امدالراشدی دُائر یکٹرالشریداکادی، گوجرانواله ۲۱ماکتوبرا۲۰۱

## اسلام ميں انسانی حقوق کا تصور

الحمد لله وبالعالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وازواجه واتباعه اجمعين \_ اما بعد \_

حضرات طلبه كرام!

یہ تمین دن کا جو پروگرام ہے، اس میں گفتگو کا عنوان آپ حضرات کے علم میں ہوگا: ''اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کے اس اعلامیہ کے متحدہ کا انسانی حقوق کے اس اعلامیہ کے حوالہ سے بہت سے علمی ، فکری ، وینی مسائل چل رہے ہیں اور ایک غزوفکری ، ایک نظریاتی جنگ جاری ہے جس کو ثقافتی جنگ بھی کہدویتے ہیں کہ یہ سولائزیشن وار ہے۔ اس کوعقیدے کی جنگ بھی کہدویتے ہیں کہ یہ سولائزیشن وار ہے۔ اس کوعقیدے کی جنگ بھی کہدویتے ہیں۔

اس وقت جوغز وفکری مسلمانوں اور مغرب کے درمیان ہے، اس کی بنیاد اقوام متحدہ کے اس چارٹر پر ہے۔ اس کے حوالے سے اسلام کے بہت سے احکام وقوا نین پراعتر اضات کیے جاتے ہیں اور ان اعتر اضات کے فرریعے سے و نیا میں اسلامی قوا نین کے نفاذ کا راستہ روکا جارہا ہے اور ان کی مخالفت کی جارہی ہے۔ مخالفت کرنے والوں میں غیر مسلم طاقتیں تو ہیں ہی، بہت سے مسلمان حلقے جو مسلمان امت میں ہیں، مسلمان مما لک میں رہتے ہیں، وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں اسلامی احکام وقوا نمین کا نفاذ نہیں ہوتا جا ہے۔ ان کی مخالفت کی بنیا و بھی اقوام متحدہ کا بہی چارٹر ہے، اس لیے میں اہل علم سے بیگز ارش کیا کرتا ہوں کہ مخالفت کی بنیا و بھی اقوام متحدہ کا بہی چارٹر ہے، اس لیے میں اہل علم سے بیگز ارش کیا کرتا ہوں کہ

#### اسلام اورانسانی حقوق \_\_\_\_\_٠١

اس کا پس منظر، اس کی نوعیت اور اس کی تفصیلات ہمیں معلوم ہونی چاہئیں کہ ہمارا مغرب کے ساتھ فکری معرکہ اور ثقافتی جنگ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا پیش منظر کیا ہے۔ یہ گفتگو کا ایک منتقل موضوع ہے۔ جب علما، اساتذہ اور طلبہ سے بات ہوتی ہوتی منظر کیا ہے۔ یہ گفتگو اکثر کیا کرتا ہوں۔ میرازیا وہ تر موضوع گفتگو انسانی حقوق کے نام پر جاری یہ جنگ ہی میں یہ گفتگو انسانی حقوق کے نام پر جاری یہ جنگ ہی ہوتی ہے۔ دعافر مائیں کہ اللہ تدب العزت کچھ جن کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطافر مائیں۔ دین حق کے حوالے سے جو باتیں علم میں آئیں، اللہ تعالی ان پر حق کے حوالے سے اور حق کے حوالے سے جو باتیں علم میں آئیں، سمجھ میں آئیں، اللہ تعالی ان پر عمل کی اور اس مقصد کی خدمت کی توفیق میں سیجھ میں آئیں۔

## انساني حقوق كااسلامي فلسفه

یہ جنگ انسانی حقوق کے نام سے لڑی جارہی ہے۔ بنیادی موضوع ہیومن رائٹس کا ہے۔ اس عنقگو میں پہلے ہم سیم حصیں گے کہ اسلام میں حقوق کا تصور کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آج کی دنیا میں انسانی حقوق کے تصور پر بات کریں گے۔ پھر ہم اقوام متحدہ کے اس چارٹر پر بحث کریں گے کہ کون کون ی جگہ پر اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس کا کھراؤ ہے۔

سب سے پہلے میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ انسانی حقوق کا ہمارا تصور کیا ہے اور مغرب کا تصور کیا ہے اور مغرب کا تصور کیا ہے۔ انسانی حقوق ہمارے ہاں بھی ہیں۔ قرآن کریم نے بھی حقوق ہمان کیے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہوئی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی ہے۔ آپ کو بیمیوں احادیث میں حقوق کا تذکر ہ لے گا، بلکہ شار کیا جائے تو سکڑوں تک جائینجیں گی۔

ایک فرق و اصطلاح کا ہے۔ ہمارے ہاں حقوق کالفظ دوحوالوں سے بولا جاتا ہے۔ خقوق اللہ اورحقوق العباد ۔ لکل أن یصطلح ۔ برایک کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اصطلاح حقوق اللہ اورحقوق العباد کی ہے۔ آپ کوقر آن وحدیث اور فقہ کی کتابوں میں سیکروں نہیں، ہزاروں صفحات ملیں گے جن میں حقوق اللہ اورحقوق العباد پر بحث کی گئی ہے۔ مغرب کی اصطلاح ہیومن رائٹس (انسانی حقوق) کی ہے۔ مغرب حقوق العباد پر کوئی بات نہیں کرتا ،صرف حقوق العباد ہم مناسب کی جا معرب حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ،صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق العباد ہم کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق کی کرتا ، صرف حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا ، صرف حقوق کی کرتا ہم کرتا ، صرف حقوق کی کرتا ہم کر

بربات كرتا إوروه بمي بالمي حقوق بر

المارا معن من من اسمعن من استعال بوا الماكدة الماكدة

حق کا دوسرا مطلب باہمی حقوق یعن ایک فرد پر دوسرے فرد کے حق کے حوالے ہے۔ مثلاً: وَفِی أُمُ وَالِهِمُ حَقَّ لَّلسَّائِلِ وَالْمَحُرُومِ (الذاريات ١٩:٥١) ايک جگہ ہے: وَ آتِ ذَا اللَّقُرُبَى حَقَّهُ وَالْمِسُكِيُنَ وَابْنَ السَّبِيُلِ وَ لاَ تُبَذِّرُ تَبُذِيْراً (بن اسرائیل ۱۲۱)۔ درج ذیل آیات میں بھی لفظ حق اضم معنوں میں استعال ہوا ہے:

كُتِبَ عَلَيُكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيُراً الْوَصِيَّةُ لِلُوَالِدَيْنِ وَالْأَقُرِيسُ بِالْمَعُرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَقِيسُ (البعره ١٨٠:١٨) لِلُوَالِدَيْنِ وَالْأَقُرِيسُ بِالْمَعُرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَقِيرِ قَدُرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعُرُوفِ حَقّاً عَلَى عَلَى الْمُحْدِينِينَ (البعره ٢٣٦:٢٥) الْمُحْدِينِينَ (البقره ٢٣٦:٢٥)

وَلِلُمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعُرُو فِ حَقَّاً عَلَى الْمُتَّقِيْنَ (البقرة ٢٣١:٢٥) كُلُواُ مِن تَمَرِهِ إِذَا أَثُمَرَ وَآتُواُ حَتَّهُ يَوُمَ حَصَادِه (الانعام ١٣١:١٣١)

ان آیات میں حق کالفظ باہمی حقوق کے حوالے سے استعال ہوا ہے۔ گویا قرآن کریم میں حق کالفظ باطل کے مقابلے میں بھی استعال ہوا ہے اور باہمی حقوق کے حوالے سے بھی ۔ قرآن کریم فظ باطل کے مقابلے میں بھی استعال ہوا ہے اور باہمی حقوق کے حوالے سے بھی ۔ قرآن کریم فی ساتھ ذکر کیا ہے۔ مثنا میں دومقا مات کی فی جہاں حقوق الدباو کا ذکر کیا ہے ، وہیں حقوق اللہ کا بھی ساتھ ذکر کیا ہے۔ مثنا میں دومقا مات کی

#### اسلام اورانسانی حقوق بسی

وَإِذْ قَالَ لُقُسَمَانُ لِابُنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَى لَا تُشُرِكُ بِاللّهِ، إِنَّ الشَّرُكَ لَطُلُهُ عَظِيمٌ ، وَوَصَّينَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حَمَلَتُهُ أَمَّهُ وَهُناً عَلَى وَهُنِ لَطُلُهُ عَظِيمٌ ، وَوَصَّينَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حَمَلَتُهُ أَمَّهُ وَهُناً عَلَى وَهُنِ لَطُلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَالِدَيُكَ، إِلَى الْمَصِيرُ (القمان: ١٣٠١٣) وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَالِدَيُكَ، إِلَى الْمَصِيرُ (القمان: ١٣٠١٣) توبه بات ذبن مِن ركيس كر آن كريم في توق الله المرحق قل العبادكا المنظي وَكُركيا بِ

### حقوق الله اورحقوق العباد

اسلام کا اس حوالے سے مزاج کیا ہے؟ یہ مجھانے کے لیے بیں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔
بخاری شریف (رقم: ۱۸۴۲) کی روایت ہے۔ بہت دلچپ واقعہ ہے۔ حضرت سلمان فاریؓ جب
مدینہ منورہ آئے تو ایک یہودی خاندان کے غلام ہے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی دنوں مدینہ
بنچ تھے۔ قبامیں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت سلمان فاریؓ حق کی تلاش میں تھے۔ یہودی خاندان
سے مکا تبت کر کے آزاد ہوئے۔ جب آزاد ہوکر بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو
اس وقت للن کی حیثیت مہا جرکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین وانصار کے درمیان
مواضات کرائی تو حضرت سلمان فاریؓ کو آپ نے حضرت ابوالدرداءؓ کا بھائی بنایا۔ سلمان فاریؓ کو آپ نے حضرت ابوالدرداءؓ کا بھائی بنایا۔ سلمان فاریؓ
مہاجر تھے اور ابوالدرداءؓ انصاری تھے۔ اس وقت مواضات کی قانونی حیثیت تھی جس کے تحت بھائی

بھائی بنے والے ورافت ہیں بھی حقدار ہوتے ہے اوردیگر کی حقوق ہیں بھی حصددار ہوتے ہے۔ بعد میں جب درافت کے مستقل احکامات آئے تو مواخات کی قانونی حیثیت ختم ہوگئے۔ حضور نہی کریم صلی اللہ علیہ دکلم نے جب ال دونوں کو بھائی بھائی بتادیا تو ابوالدر دا اسلمان فاری کو اپنے ساتھ لے کر گھر گئے ۔ سلمان فاری تو برائے آ دمی شے ۔ حافظ ابن جراء حافظ ذہی کے حوالے سے ان کی کم سلمان فاری تو برائے آ دمی شے ۔ حافظ ابن جراء حافظ ذہی کے حوالے سے ان کی کم سلمان بوسے کو محالے سائر سے چارسو سال اور پانچ سوسال بھلاتے ہیں۔ (الاصاب، تر جمدر قم: ۱۳۵۸) کچھ دوایات ساڑ سے چارسو سال اور پانچ سوسال کی بھی ہیں۔ جب یہ سلمان ہوئے تو محالط دوایت کے مطابق تقریباً دوسوسال کی بھی ہیں۔ جب یہ سلمان ہوئے تو محالط روایت کے مطابق تقریباً دوسوسال کی بھی ہیں۔ جب یہ سلمان ہوئے تو محالط روایت کے مطابق تقریباً دوسوسال کی بھی ہیں۔ جب یہ سلمان ہوئے تو محالف نما اور یہ نہ ہوئے ہوئے تھے ، محالف خاندان بھی ہوئے تھے ۔ تجر بہ کارادر پرانے بزرگ تھے۔

ابوالدرداء دوايت كرت بين كرسلمان فارى جب كمرينية و يكما كه كمرين كمروالي كوئي بات نہیں ہے۔ ام الدردا و کو دیکھا کہ میلے کیلے کیڑے سے ہوئے ہیں، گھر کی کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی ساتھ رہنے والا ماحول ہیں ہے۔ حالاتک عورت گھر میں ہوتو گھر کی حالت سے پتہ چاتا ہے کہ اس کھریں عورت رہتی ہے۔وہ مکان کوساف رکھے گی، یردے لٹکائے گی، زیب وزینت کا اہتمام کرے گی۔ بیٹورت کی فطرت ہے، عورت کا مزاج ہے کہ وہ خود بھی ہے سنورے کی اور محرکوبھی بنائے سنوارے کی ۔سلمان فاری نے جب دیکھا کہ کھر میں تو کوئی کھر کی بات نہیں ہے توآتے ہی ام الدردا و سے بوجولیا کہ بیا پنااوراس کھر کا کیا حال بنار کھا ہے؟ آتے ہی انٹرو بوکر لیا كديدكيا تماشا إ- ام الدردادة في جواب دياكه بعائى جان، آب كے بعائى كوكى بات سے دلچین نہیں ہے۔ عورت بنتی سنورتی ہے، لیکن کسی کے لیے بنتی سنورتی ہے؟ بیعورت کا مزاج مجمی ہاوراس کاحق بھی ہے، لیکن وہ بنتی سنورتی کسی کے لیے ہے۔ام الدرداءنے جواب ویا کہ جس کے لیے بنا سنور نا ہے اور اس محرکی دکھ بھال رکھنی ہے، اس کو دلچی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ بس ٹھیک ہے، یہ بھی گزارا کررہا ہے، میں بھی گزارا کررہی ہوں۔کہا کہ آپ کے بھائی کوکوئی حاجت نہیں کہ میں زیب وزینت کیے ہوئے ہوں یااس محری آ رائش کر کے رکھوں۔

یہ بہلی بات تھی جوسلمان فاریؓ نے اس کھر میں نوٹ کی ۔ دوپہر کا وقت ہوا تو ابوالدر داءؓ نے

اپنے بھائی سلمان فاری کے لیے دستر خوان بچھایا اور کھانا رکھا، کین خود وہ روزے سے تھے۔
حضرت ابوالدردا ہ بلا ناغہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کامعمول تھا کہ وہ دن کوروزہ کھتے تھے اور
ساری رات قیام کرتے تھے۔ خود ہی سوچنے کہ پھر بیری کس کے لیے بنتی سنورتی! مہمان کے
سامت کھانا رکھا، کیکن خود روزے سے تھے۔ سلمان فاری نے کہا کہ بھی کھاؤ۔ جواب دیا کہ میرا
توروزہ ہے۔ اب حضور نے سلمان فاری کو ابوالدردا ہ کامرف بھائی ہی نہیں بلکہ بڑا بھائی بنایا تھا۔
بڑے بھائی کا دیکا تو آپ کے علم میں ہے۔ فاری کا ایک مشہور محاورہ ہے: سگ باش، برادر خورد
مباش مطلب ہے کہ چھوٹا بھائی کی کا نہ بنا۔ چھوٹا بھائی ساری زندگی مصیبت میں رہتا ہے۔ لیکن
مباش مطلب ہے کہ چھوٹا بھائی کی کا نہ بنا۔ چھوٹا بھائی ساری زندگی مصیبت میں رہتا ہے۔ لیکن
کو بھیج ۔ تو سلمان فاری بڑی ہے ، بیتو اللہ کی تھے۔ کہا کہ بھائی! بیٹھوا ور بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔
جواب دیا کہ جی میرا تو روزہ ہے۔ سلمان فاری کے ہمائی! بیٹھوا ور بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔
بواب دیا کہ جی میرا تو روزہ ہے۔ سلمان فاری کے ہمائی! سے اٹھا کیں؟ چنانچ ابوالدردا پوالدردا پوالدردا پی کہ میں گھانا۔ کیے اٹھا کیں؟ چنانچ ابوالدردا پوالدردا پھوٹے کے ساتھ کھانا۔ کیے اٹھا کیں؟ چنانچ ابوالدردا پوالدردا پولی کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گئے۔
توڑ ٹا بڑا اوروہ سلمان فاری کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گئے۔

مسئلہ بھی یہی ہے۔ یادر میں کہ ہماری اسلامی تعلیمات کا پیاصول ہے کہ فرائف میں تقوق النہ مقدم ہیں۔ مقدم ہیں اور فرائفن کے علاوہ نوافل، مستجات اور مباحات میں حقوق العباد مقدم ہیں۔ فرائفن اور واجبات میں حقوق النہ مقدم ہیں، کین باقی سب معاطلت میں حقوق العباد مقدم ہیں۔ فقہا یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ مہمان کے اکرام کے لیے اگر اس کا اصرار ہوتو آپ نفی روز ہ توڑ دیں گے، مہمان کے اکرام کے لیے اگر اس کا اصرار ہوتو آپ نفی روز ہ توڑ دیں گے، مہمان کے اور بعد میں اس روزہ کی قضا کریں گے۔ چنانچہ ابو الدردائ نے نہوں کہ بھائی جان ہ آپ تو آ رام فرما کھیا۔ رات ہوئی تو عشا پڑھی، بستر بچھایا۔ ابوالدردائ کہتے ہیں کہ بھی اپنا بستر لاؤ۔ ابوالدردائ کہتے ہیں کہ بھی ، اپنا بستر لاؤ۔ ابوالدردائ کہتے ہیں کہ بھی ، اپنا بستر لاؤ۔ ابوالدردائ کہتے ہیں کہ بھی ، اپنا بستر لاؤ۔ ابوالدردائ کہتے ہیں کہ بھی ، اپنا بستر لاؤ اور سوجاؤ۔ ابوالدردائ خود ابوالدردائ خود میں بھی ، اپنا بستر لاؤ اور سوجاؤ۔ ابوالدردائ خود کہتے ہیں کہ ہیں بھی ، اپنا بستر لاؤ اور سوجاؤ۔ ابوالدردائ خود کہتے ہیں کہ ہیں بھی ، اپنا بستر لاؤ اور سوجاؤ۔ ابوالدردائ خود کہتے ہیں کہ ہیں بھی ، اپنا بستر لاؤ اور سوجاؤ۔ ابوالدردائی خود کہتے ہیں کہ ہیں بیس ہیں میں ہیں ہوتے میں اٹھ کرا بنا کام کروں کہتے ہیں کہیں بھی میں بھی میں بھی میں اٹھ کرا بنا کام کروں

#### اسلام اورانسانی حقوق مین ما

گا۔ سلمان فاری بھی سوئے بیس تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابوالدردا اوا شے تو سلمان فاری نے بعد ابوالدردا اوا شے تو سلمان فاری نے بوچھا، کدھرجارے ہو؟ آرام سے سوجا د۔اب ابوالدردا اوس کے۔

جبرات کا بچھلا پہر ہواتو تہجد کے وقت سلمان فاری خود بھی اٹھے اور ابوالدروا گاو بھی اٹھا یا کہ اٹھو بھی ، اب نماز کا وقت ہے۔ تم بھی پڑھواور میں بھی پڑھتا ہوں۔ دونوں تہجد پڑھ کر فارغ ہوئے تو فیصلہ کیا کہ چلو فجر کی نماز مجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے ہیں ، لیکن جاتے ہوئے سلمان فاری شے ایک جملہ کہا۔ بس یہ جملہ ہمار ہے حقوق کے تصور کی بنیا و ہے۔ میں فاری خدمت میں بیسارا ہی منظراس لیے بیان کیا ہے کہ آپ کے یہ جملہ بھی تہ جائے۔ میں ہماری اسلای تعلیمات میں حقوق کے تصور کی بنیا دسلمان فاری کا یہ جملہ ہے۔ فرمایا:

ان لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، والأهلك عليك حقاً، والأهلك عليك حقاً، والروبك عليك حقاً، والأورك عليك حقاً، فأعط كل ذى حق حقه (وفى رواية: ولزورك عليك حقاً)، فأعط كل ذى حق حقه (يخارى، رقم ١٩٦٨)

''شرے رہ کے بھی تھے پرتی ہیں، تہار نے نس کا بھی تھے پرتی ہے، تہاری ہوں کا بھی تھے پرتی ہے، تہاری ہوں کا بھی تھے پرتی ہے، آب بانے والے مہمانوں کا بھی تھے پرتی ہے، پس برتی والے کواس کاحق ادا کرو۔''

تو اسلام میں حقوق کا تصور کیا ہے؟ اعسط کے لدی حق حق کہ برحی والے کواس کا حق ادا کرو۔ اللہ کاحق اللہ کے وقت میں، ہوں کاحق ہوں کے وقت میں، آتھوں کاحق آتھوں کاحق آتھوں کاحق آتھوں کے وقت میں، مہمان کاحق مہمان کے وقت میں اور ای طرح باتی لوگوں کے حقوق ان کے مطابق۔ سلمان فاری نے یہ کہا اور پھر دونوں مسجد کی طرف ہی لئے کہ بھی، تمہارا کیا حال ہے، مطابق۔ سلم حسب معمول لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بھی، تمہارا کیا حال ہے، تہارا کیا حال ہے، تھے، ساری کارگز اری سادی کہ بال بھی، تم نے اپنے بھائی کوکیسا پایا؟ ابوالدردا ﷺ میں اخرو پوکر تے رہے، رات کونیل بھی نہیں پڑھنے دیے اور اب آتے وقت یہ ترواو یا، یوی سے بھی انٹرو پوکر تے رہے، رات کونیل بھی نہیں پڑھنے دیے اور اب آتے وقت یہ تھے۔ ساری کاروا بی تھی کہ بھی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو تیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لئی علیہ وسلم نے ایک

جلفرمایا: صدق سلمان،سلمان نے جوکہا، کچ کہا۔

خدافراموشی اورر بهبانیت: دوانتها کیس

میں نے عرض کیا کہ حقوق کے اسلامی تصور میں حقوق التداور حقوق العباد دونوں ہیں۔ اسلام
ان دونوں کوالگ الگ نہیں کرتا، بلکہ ان دونوں میں ترجے وتقدیم بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ
فرائض و واجبات میں ترجیح و تقدیم حقوق اللہ کی ہے اور نوافل ، مستجبات اور مباحات میں ترجیح
حقوق العباد کی ہے۔ مغرب کے ساتھ ہماراایک تناز عرقویہ ہے کہ مغرب حقوق اللہ کو بالکل نظرانداز
کرتا ہے۔ ان کے ہاں اللہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کے خیال میں پید نہیں اللہ ہے ہمی یانہیں۔
مغرب میں لوگوں کی ایک بہت بری تعداد خدایر یقین نہیں رکھتی۔

جناب بی کریم صلی الله علیه وسلم جب تشریف لائے تو سرز مین عرب میں دوانتها کیں تھیں۔
ایک طرف رہانیت کے نام برحقوق الله کا بیقسور تھا کہ دنیا بی جمعوڑ دی جائے۔ رہانیت سے مرادیہ ہے کہ دنیا سے قطع تعلق کر کے جنگلول اور بہاڑول میں اسکیے زندگی گزارواوربس ۔ بیحقوق الله کا غلبہ تھا کہ بس الله کی بندگی کرو، ذکر اذکار کرو، بیوی بچول وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
قرآن کریم نے اس تصور کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ:

وَرَهُبَائِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبُنَاهَا عَلَيُهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا (الحديد ١٢٠)

جناب نی کریم صلی الله علیه وسلم نے بھی اپنے متعدوار شاوات میں واضح طور بررہانیت کے تصور کی نفی فر مائی ہے۔ احاد ہے میں آپ کواس سلسلے میں بہت سے واقعات ملیں ہے۔ میں اس وقت صرف دووا قعات کی طرف اشارہ کروں گا۔

عبدالله ابن عمر رادی ہیں۔ ایک موقع پر جناب نی کریم صلی الله علیه وسلم کے چند صحابہ نے ، جن میں عبد الله ابن عمر بھی تھے، آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کے گھر کے باہر کے معمولات تو ہمارے علم میں ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، وعظ فرماتے ہیں اور جہاد پر جاتے ہیں، لیکن چار

دیواری کے اندر کے معمولات ہارے علم علی نہیں ہیں۔ مشورہ کیا کہ ہمیں یہ جی معلوم کرنے چاہیں اور پھران کی بیروی کرنی چاہیے۔ ان کا تصور شاید بیتھا کہ حضور گھر میں داخل ہو کرمصلے پر کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے طے کیا کہ از واج مطہرات ہے جون کے۔ انہوں نے طے کیا کہ از واج مطہرات ہے جونور کے گھر کے اندر کے معمولات کے بارے میں معلوبات حاصل کرتے ہیں۔ حضور کے ایک گھر کے اندر کے معمولات کے بارے میں معلوبات حاصل کرتے ہیں۔ حضور کے ایک گھر کے ایم کھڑے ہو کرام المومنین سے پوچھاتو انہوں نے جو ب دیا کہ حضور کے ایک حضور کے ایم کھر کے معمولات وہی ہوتے ہیں جو عام طور پر دوسرے مردوں کے ہوتے ہیں۔ ہارا حال احوال پوچھتے ہیں، گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتے ہیں، صودا سلف بھی خرید کر لاتے ہیں، اور ان سے جین، میاں بعری کے حقوق کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور رات کے وقت نماز بھی کرتے ہیں۔ صدیث کے الفاظ ہیں کہ: کا نہم تھا آتھ ھا۔ ان حضرات نے ان معمولات کوا پنے تھے جس ۔ صدیث کے الفاظ ہیں کہ: کا نہم تھا آتھ ھا۔ ان حضرات ندر بالکل عام زندگی گڑ ادتے ہیں۔ تصور سے بہت کم سجھا کہ ہم تو پچھ اور سجھتے ہے، حضور تو گھر کے اندر بالکل عام زندگی گڑ ادتے ہیں۔ کین ساتھ بی انہوں نے خود بی اس کی تو جیہ بھی کرئی کہ حضور گواس کی ضرورت بھی کیا ہے، اس کے منفرت کا اعلان فرمار کھا ہے:

لِيَغُفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيُكَ وَيَهُدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً (الْقِ٢:٣٨)

سوچا کہ ہم تو بہر حال امتی ہیں ، ہمیں تو ضرورت ہے۔ چنانچہ آپی میں بیٹے کرا ہے معمولات طے کر لیے۔ ایک نے فیصلہ کرلیا کہ میں ساری عمر دوز ہے رکھوں گا۔ ایک نے فیصلہ کرلیا کہ میں ساری عمر دوز ہے رکھوں گا۔ ایک نے فیصلہ کرلیا کہ میں ساری زندگی رات کے وقت قیام کروں گا، سوؤں گا نادی نہیں کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ ان حضرات نے آپس میں عبادت کے نقط نظر سے یہ باتیں مطے کرلیں۔

جناب بی کریم صلی الله علیه وسلم کومعلوم ہوگیا۔ آپ نے انہیں بلالیا۔ ان حضرات کا خیال تھا کہ ہمیں شاباش ملے گی کہ ہم نے اتناا چھا کام کیا، لیکن جناب بی کریم صلی الله علیه وسلم نے اس کے برعکس یفر مایا کہ: انبی لا حشا کیم لله و اتقا کیم له میں تم سب سے نے یادہ خوف خدار کھتا ہوں ۔ اس کا دوسر کے لفظوں میں معنی کیا جائے تو خدار کھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں۔ اس کا دوسر کے لفظوں میں معنی کیا جائے تو

مطلب یہ بنتا ہے کہ کیا ایسا کرنے ہے تم لوگ جھ سے ذیادہ تقی ہوجاؤ گے؟ جھ سے ذیادہ خدا خونی آجائے گی تم لوگوں میں؟ انسی لا حشا کم للّه و انقا کم له ہیں تم سے زیادہ خونی خدار کھتا ہوں اور تم سے زیادہ تعقی کی ہے، بلکہ شادیاں کی جی سے نی رکھتا ہوں۔ بھی، میں نے شادی بھی کی ہے، بلکہ شادیاں کی ہیں۔ خور کو شادیاں تو ایک متعقل موضوع ہے۔ لوگ اس پر بہت اعتراض کرتے ہیں۔ خیر، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ فرمایا کہ میر سے بچ بھی ہیں، کھا تا بھی ہوں، موتا بھی ہوں، یویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کھی روزہ رکھتا ہوں، کھی نہیں رکھتا۔ بھی میں تو سار سے پاس بھی جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، کھی روزہ رکھتا ہوں، کھی نہیں رکھتا۔ بھر ماکر حضور گنے ایک جملا فرمایا: فسست کام کرتا ہوں، کوئی بھی ضروری کام ترکشیں کرتا۔ بیفر ماکر حضور گنے ایک جملا فرمایا: فسست سے اعراض کیا، اس کا میر سے تعلق نہیں ہے۔ ( بخاری، تم ۱۲۰۵ ) اس جملے کا پس منظریہ سارا واقعہ ہے کہ حقوق اللہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ ( بخاری، تم کام رکھنا میر کی سنت سے اعراض کیا، اس کا میر سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

## عبادئت اورحقوق إنساني ميس توازن

وراواتعد عبداللہ ابن عمروابن العاص کا ہے۔ وہ خود واقعہ ساتے ہیں۔ کہتے ہیں لہ میرے والدصاحب نے میری شادی کردی اور الگ مکان دے ویا کہ جاؤ، وہاں جا کر رہوء عروابن کے جوٹی والدصاحب نے میری شادی کردی اور الگ مکان دے ویا کہ جاؤ، وہاں جا کر رہوء عروابن کے جوٹی بہت ذہین آ دی تھے۔ وُحاقِ عرب میں سے تھے۔ برنیل بھی تھا اور عرب دنیا کے چوٹی کے تین چارڈ پلومیٹس میں سے تھے۔ والدصاحب دو چاردن کے بعد آ نے کہ میٹے کا حال احوال پوچھوں۔ بیٹا گھر برنہیں تھا، بہوتھی۔ پوچھا بٹی کیا حال ہے؟ کہا، ٹھیک ہے۔ فاوند کیا ہے؟ کہا، بہت نیک ہے۔ پوچھا، تم خوش ہو؟ کہا، بی خوش ہوں۔ آ پ کا بیٹا بہت اچھا ہے، ساری رات مصلے پر ہوتا ہے اور سارادن روز سے سے رہتا ہے۔ خاوندگی یہ تعریف اس کی بیوی کر رہی ہے۔ لم مصلے پر ہوتا ہے اور سارادان روز سے سے رہتا ہے۔ خاوندگی یہ تعریف اس کی بیوی کر رہی ہے۔ لم سفتش لنا کنفا و لم یعرف لنا فراشا۔ ہارے لیے اس نے ابھی تک کوئی کونہ تلاش نہیں کیا۔ بس اپ کام میں لگار ہتا ہے۔ عمروابن العاص جمحہ کے کہ یہ تعریف نیس ، بلکہ شکایت ہے۔ عمروابن العاص جموابین العاص جمالے کی بجائے نی کر یک

#### اسلام اورانسانی حقوق بسی ۱۹

صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں میدمعالمہ پیش کیا کہ یارسول الله! میں نے عبدالله کی شادی کی ہے اوروہ ساری رات نقلول میں بی لگار ہتا ہے۔

حضور نے بلالیا۔ایک روایت میں ہے کہ حضور نے بلوالیااورایک روایت میں ہے کہ خود حضور مرے کم تشریف لے آئے۔عبداللدابن عمرو کہتے ہیں کہ حضور نے بوجھا، ہاں بھی اکتنی عبادت كرتے ہو؟ كہا كەسارى دات \_آب فرمايا بيس بھى، يەنھىكىنىس بے فرمايا: شلت لىل ، زیادہ سے زیادہ رات کا تیسرا حصہ۔ بیوی کا بھی جھ برحق ہے،جسم کا بھی حق ہے۔ پھر یو جھا، تمہارے روزوں کی کیاتر تیب ہے؟ کہا، یارسول الله! مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ آ یا نے فر مایا، بس مینے میں تین روز ہے کافی میں۔عبداللہ کہتے میں، یارسول اللہ! تین تو تھوڑے ہیں۔فرمایا، سات کرلو عبداللہ نے کہا، یہ بھی تعور ہے ہیں فر مایا، پھردس کرلو۔ کہا، یہ بھی تھوڑ ہے ہیں فر مایا، اجها پندره كرلول لا صيام افسل من صوم داؤد حضرت داؤ وعليه السلام كروز عس نضل کوئی روز ہنیں ہے۔ واؤ دعلیہ السلام کامعمول بیتھا کہ ایک دن روز ہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغه كرتے تھے۔ پھر نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے عبد الله ابن عمرة سے يو جھا، تبہارا قرآن كريم كا معمول كيا ہے؟ كہا، يا رسول الله! روز انه كمل قرآن كريم يزهتا هوں فرمايا، مهينے ميں يورا برُه ليا کرو۔کہا، یہ تو بہت کم ہے۔فر مایا، اچھا پندرہ دن میں پڑھ لیا کرو۔کہا، یہ بھی تھوڑ ا ہے۔فر مایا، اچھا دی دن میں پڑھلیا کرو۔کہا، یہ بھی کم ہے۔فرمایا،اچھاسات دن میں پڑھلیا کرو۔اس سے زیادہ

عبداللہ ابن عروضور کے وصال کے بعد کافی عرصہ حیات رہے ہیں۔ اپ بر حاب میں کہتے ہیں کہ میں اس وقت جوانی کے جوش میں تھا اور بیا صرار میرا تھا کہ پندرہ روزے مہنے میں رکھوں گا اور قر آن کریم سات دنوں میں پڑھوں گا۔ عبداللہ تود کہتے ہیں کہ اس وقت تو جوانی کے جوش میں، میں نے بیساری با تیں کرلیں۔ اب بوڑ حاب و گیا ہوں تو خیال آتا ہے کہ نیا لیت نسب فیل سے میں میں نے حضور کی دی ہوئی وسلم ۔ کاش میں نے حضور کی دی ہوئی ورخصت قبول کرلی ہوتی۔ اب چونکہ یہ بات میں نے حضور کے ساتھ کی تھی ، اس لیے اب پوری رخصت قبول کرلی ہوتی۔ اب چونکہ یہ بات میں نے حضور کے ساتھ کی تھی ، اس لیے اب پوری

کرنی پڑر ہی ہے، کیکن اب میری ہمت اور طاقت اس کی اجازت نہیں ویتی حضور کی تجویز کرمہینے میں ایک قرآن پڑھ لواور مہینے میں تین روزے رکھ لو، میں نے قبول کر کی ہوتی تو اچھاتھا۔ (ندکورہ واقعے کی تفصیل کے لیے دیکھیے: منداحمہ چھیق: احمد شاکر، رقم کے ۱۸۷۷ میچے بخاری، رقم ۱۹۷۵)

## انسانی حقوق اور شریعت میں فرق

میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اسے بطور اصول کے ذہن میں رکھیں۔ انبان جب بھی ایٹ بارے میں فیصلہ کرتا ہے، وقی حالات کے تحت کرتا ہے۔ وہ انبان ایک آ دی ہو، پارٹی ہو، پارلیمنٹ ہو یا سوسائی ہو، انبان اپنا فیصلہ معروضی حالات کے تحت کرتا ہے۔ پارلیمنٹ بھی کوئی فیصلہ کرے گی تو معروضی حالات کے مطابق کرے گی اور سوسائی بھی اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو معروضی حالات اور مستقبل دونوں کو معروضی حالات کے مطابق کرتی ہے۔ جبکہ شریعت انبان کے معروضی حالات اور مستقبل دونوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ انشہ کو تو بعہ ہے کہ آ کے کیا ہوتا ہے۔ ایک آ دی نے بوڑھا بھی ہوتا ہے۔ ابھی تو بیت سال کا جوالات ہے، سب کے کہ کے گیا۔ جب بیاس (۸۰) سال کا ہوگا تو بھر کیا کہ حب بیاس کرے گا؟ شریعت جب بھی فیصلہ کرتی ہے تو حال اور مستقبل دونوں کے حالات کو سامنے دکھ کر کرتے گا۔ جب بیاس کی مقدم ہے۔ نہ بھی مقدم ہے۔ نہ بھی مقدم ہے۔ نہ بھی مقدم ہے۔ نہ بھی مقدم ہے۔ بیا او تات شریعت کا ضابطہ ذرا دیر سے بھی میں آتا ہے۔ عبدالند ابن آئے ، تب بھی مقدم ہے۔ بیا او تات شریعت کا ضابطہ ذرا دیر سے بھی میں آتا ہے۔ عبدالند ابن عمروابن العاص تو بھی نی کر بیم صلی الند علیہ وسلم نے بھی تلقین فر مائی کہ نہیں بھی ، اتی تنی ٹی گیک نہیں بھی کہ اس کا بھی تن ہے، بھی کا کہی تن ہے، جم کا بھی تن ہے۔ بیم کا بھی تن ہے۔

یددو واقعات ذکرکرنے کا مقعدیہ بتانا ہے کہ حضور کے سوسائٹ میں حقوق کے حوالے سے توازن قائم کیا ہے۔ ایک طرف حقوق اللہ کی بات تھی اور رہانیت تھی۔ بس اللہ کی بندگ کرنی ہے اور دنیا و مافیہا کوچھوڑ و بنا ہے۔ حضور نے اس کی فی کی ہے۔ دوسری طرف کیا تھا؟ کے الّٰ فِینُ نُسُوا اللّٰهَ فَانْسَاهُمُ أَنْفُسَهُمُ (الحشر ١٩:٥٩) فدا کو بھول کے کہ فدا بھی ہے، اس کا بھی کوئی تشہ مارے ذمے ہے۔ یہ ایک دوسری انتہا تھی۔ اس وقت کے جا لمیت کے زمانے میں بھی تھی اور تق می جا لمیت کے زمانے میں بھی تھی اور تق می جا لمیت سے ہمارا سامنا ہے کہ اس سے تھی اس سے جمارا سامنا ہے کہ اس سے

فدا کا تو کھے ہیں گرتا۔ آئی کے حقوق ادائیں کریں کے توایک دوسرے کو نقصان پہنچا کیں ہے،

الیکن فدا کے حق ادائیں کریں کے تواس سے فدا کوتو کھ فرق ہیں پڑتا۔ فَسمَسا کَسان لِنُمُن کَآئِهِمُ فَالاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا کَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمُ سَاء مَا لِنُمُن كَآئِهِمُ فَالاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركَآئِهِمُ سَاء مَا يَدُ كُمُونَ (الانعام ۲:۱۳۱) یعنی فدا کاحق دوسروں کی طرف چلا بھی جائے تو کیا ہے۔وہ تو فی ہے، کین دہ دوسروں کاحق فدا کی طرف نہیں جائے دیتے تھے۔

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بنیاد ہو النہ کی بنیاد پر حقوق العباد کی بنیاد کر حقوق العباد کی بنیاد کرہ کیا ہے، ان پر حقوق اللہ کی نفی نہیں ہوگ ۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے جہاں حقوق کا تذکرہ کیا ہے، ان دونوں حقوق کا کیا ہے۔ آپ نے حقوق کا توازن قائم کیا اور بتایا کہ اس کا نام اسلام ہے۔ تو مغرب کے حقوق کے فلیفے میں ایک بنیادی فرق تو یہ ہے۔

## مغربي فليفه كى فكرى بنياد

دوسرافرق مغرب کے فلفے میں اور اسلام کے فلفے میں یہ ہے کہ مغرب جو بچھ بھی طے کرتا ہے، سوسائل کے حوالے سے طے کرتا ہے اور اسلام جو بھی طے کرتا ہے، وی کے حوالے سے طے کرتا ہے۔ ہماری بنیاد وتی پر ہے اور مغرب کی بنیاد سوسائٹی پر ہے۔ یہ دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام اور مغرب کے سارے جھڑ ہے کی بنیاد تقریباً یہی ہے۔ اس پر میں ایک مثال عرض کرنا جا ہوں گا۔ یہ بھی ہمارا ایک مستقل جھڑ ا ہے کہ معاملات کس بنیاد پر طے کریں گے۔ سوسائٹی کی بہنداور نا بندی بنیاد پر یا جو وی کے گی، اس کی بنیاد پر۔ ہماری بنیاد تو اس پر ہے کہ ناس کی بنیاد پر۔ ہماری بنیاد تو اس پر ہے کہ :

وَأَنِ احُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعُ أَهُوَاءَ هُمُ وَاحُذَرُهُمُ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ (المائده ٢٩:٥٠)

لوگول کے درمیان معاملات بسما انزل اللّنه کی بنیاد پر طے کریں اور سومائی کیا جا ہی ہی حد ہے اس کی بیروی نہ کریں ایک فرق میں ذراواضح کردوں کہ لا تتبع اهواء هم کی بھی صد

ہے۔کیاسوسائی کی ہرخواہش کی ہم فی کردیں مے جنہیں،ایانہیں ہے۔ لا تتبع اهواء هم کا مطلب یہیں کقرآن نے سوسائی کی ہرخواہش کی فی کردی ہے۔سوسائی کی اکثریت کی ہرخواہش ردہوجائے،ابیانبیں ہے۔ بلکہ سوسائٹ کی جوخواہش حق کے مقابلے پر ہوگی،وہ رد کردی جائے گی۔ لاَ تَتَّبِعُ أَهْدَاء هُدُم عَمَّا جَاء كَ مِنَ الْحَقِّ (المائدة: ٣٨) فقبى اصطلاح مِن بم يول كتتِ ہیں کہ منصوصات کے مقابلے میں سوسائی کی خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں اگر منعوصات کے خلاف کوئی خواہش نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ایانہیں ہے کہ سوسائٹ کی کوئی بات مانی بی نہیں۔ بدشمتی ہے ہم بھی اس معاملے میں دوسری انتہا پر چلے جاتے ہیں۔قرآن کریم نے خودیہ مدبیان کردی کہ آپ کے یاس جووجی آگئی، جونصوص قطعیہ آگئیں،ان معاملات ہیں سوسائی کی خواہشات کی بیروی ہیں ہوگی۔اگر سوسائی قرآن دسنت کے سی فیصلہ کے مقابلے یرآتی ہے تواس كى بات رد ہوجائے گى ، باتى جومعا ملات ہيں ان ميں سوسائى كاحق ہے، وہ جيسے جا ہے كرے۔ آپ کو یا د ہوگا کہ بچھ عرصہ پہلے ڈنمارک سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پر مشتل خاکے جھے تھے۔اس پر دنیا میں ایک لمبی بحث جلی تھی۔اس مباحظ میں مغربی وانش وروں نے بہت کچھلکھا۔ میں اس بحث کے حوالے سے اس واقعہ کا ذکر کرنا جا ہوں گا۔ جس جریدہ نے بیہ کارٹون جھا یے تھے،اس کے ایڈ یٹرفلیمنگ روز نے اپی وضاحت میں بہت کھ لکھا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے اور آئندہ بھی کروں گااور پھر دو بارہ بھی اس نے یہ کیا۔اس موقع پرایک مغربی دانش ورنے لکھا کہم میں اور مسلمانوں میں دو بنیادی فرق ہیں۔ ایک فرق بیہ ہے کہ ہماری سوسائی بالغ ہوگئ ہے۔مغرب والے کہتے ہیں کہ نابالغ بیچ کو باپ کی انگلی بکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ بالغ بيچ كونبين \_ جب سوسائل نابالغ تقى، تب مم آسانى تعليمات كى بيروى كرتے تھے۔ اب سوسائی بالغ اورعقل مند ہوگئ ہے،اب میہ خود نصلے کرنے گی۔اہے کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔مغرب کبتا ہے کہ ہم نے آ زاوذ ہن سے فیطے کرنے شروع کردیے ہیں،ہم نے خدا،رسول اور بائبل کا حوالہ ذہنوں سے اتارہ یا ہے۔ ہم کوئی قانون بناتے وقت یہیں دیجنے کے خدا کیا کہا ہے، کوئی فیصلہ کرتے وقت ہم پہیں دیکھتے کہ Jesus (عیسیٰ) نے اس بارے میں کیا کہا۔ہم

#### اسلام اورانسانی حقوق بسیسه

کوئی ضابط بناتے وقت بائل سے نہیں ہو چھتے کہ بائل اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہم نے سے
حوالے چھوڑ دیے ہیں۔ پھروہ کہتا ہے کہ سلمانوں نے ابھی تک خدا، رسول اور قرآن کا حوالہ
اپ ذہنوں سے چمٹا یا ہوا ہے۔ ان سے جب بات کرو، کہتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا ہے۔ کی مسئلے
پر بحث کرو، کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ کھا ہے۔ کی عنوان پر بات کروتو کہتے ہیں کہ محمد نے یہ کہا
ہے۔ یہ مغرفی دانش ور کہتا ہے کہ بھی چھوڑ واس قصے کو۔ آزاد ذہن سے فیصلے کرو۔

میں مغرب والوں سے تحدی کے طور پر دو با تیں کہا کرتا ہوں۔ میں مثال دے کر یہ واضح کروں گا۔ میں مغرب والوں سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی ،کی کونے میں ، راستے ہمیں چلتے ہوئے کی مسلمان کوروک لواوراس سے ایک سوال کروکہ قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے جبکہ آخ کی سائنس اور فلفہ، آخ کی اقوام متحدہ یا آج کی سوسائٹی یہ بات کہتی ہے، تمہارااس بارے میں کی سائنس اور فلفہ، آخ کی اقوام متحدہ یا آج کی سوسائٹی یہ بات کہتی ہے، تمہارااس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ حضرات کے خیال میں اس مسلمان کا جواب کیا ہوگا؟ وہ مسلمان دو ٹوک جواب دے گا کہ قرآن کی بات ٹھیک ہے، چا ہے اسے مسئلے اور دلائل کا بچھ پنة نہ ہو۔ ای طرح دنیا کے کی مسلمان سے کہوکہ محمد رسول اللہ نے یہ بات (نعوذ باللہ) غلط کھی تھی، آپ کے خیال دنیا کے کی مسلمان سے کہوکہ محمد رسول اللہ نے یہ بات (نعوذ باللہ) غلط کھی تھی، آپ کے خیال

میں وہ مسلمان اس سے متفق ہو جائے گا؟ ایک عالم تو دلیل کے ساتھ بات کر لے گا، کین ایک عام آدی بھی اس بات سے متفق ہیں ہوگا، چا ہے اس کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو۔ مغرب اے کمنٹ کا نام دیتا ہے، جبکہ ہم اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ ہاری آج کی اس پوزیش نے مغرب کو پاگل کردکھا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان قرآن کریم کی یا جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتا۔

ایک مغربی دانش وریہ بھی کہتا ہے کہ یہ سلمان بجیب لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں مغرب میں آکر رہتے ہیں، شراب پینے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، سب پجھ کرتے ہیں، لیکن جونبی ان میں سے کسی کے سامنے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام لیں تو وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم میں اور مسلمانوں میں ایک فرق ہے کہ ہمیں ایک کسی بات پر غصہ نہیں آتا۔ ہمارے سامنے کوئی علیہ السلام) کی تو ہین کرے تو کوئی غصہ نہیں کرتے ، بلکہ بعض اوقات ہم اسے انجوائے کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کوائی ہر بات پر غصہ آجاتا ہے۔ یہ جذباتی تو م ہے۔

## أساني تعليمات سے انحراف

میں نے بھی ان مغربی دائش وروں کے جواب میں وو چار با تیں لکھیں جو میں یہاں دہرادیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کو ایسی باتوں پر غصہ آتا ہے جبکہ ہم بیسوج کر کہ بیاس بندے کا آزادگ رائے کا حق ہے، اس بات کو انجوائے کرتے ہیں کہ کوئی بائبل کی غلطی اکالے، کا Sesus (عینی علیہ السلام) کی تو ہین کرے۔ میں نے اے کہا کہ بھٹی زندہ کئشن اور مردہ کئشن میں یہی فرق ہوتا ہے۔ سکنل اگر موجود ہیں تو فون سیٹ کچھ نہ کچھتو کام کرے گا اور اگر سکنل ہی موجود نہ ہوں، نکشن ہی ڈی ہوتو وہاں جد بیر ترین فون سیٹ بھی کیا کام کرے گا ؟ وہ سیٹ بھراپ آپ ہی انجوائے کرے گا، اور تو وہاں جد بیر ترین فون سیٹ بھی کیا کام کرے گا؟ وہ سیٹ کی خرابیاں آپ ہی انجوائے کرے گا، اور تو وہ کی کام کانہیں۔ ہم مسلمانوں کی خرابیاں فون سیٹ کی خرابیاں ہون سیٹ کی خرابیاں فون سیٹ کی خرابیاں فون سیٹ کی ساتھ بھی قائم ہے۔ اس کا بیٹس ختم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ ہیں۔ اس کاشن کی لمٹ قیامت تک ہے۔ اس کا بیٹس ختم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ میں جی ۔ اس کا بیٹس ختم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ میں جی ۔ اس کا بیٹس ختم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ میں جی ۔ اس کا بیٹس ختم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ میں جی ۔ اس کا بیٹس خیم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ میں جی ۔ اس کا بیٹس خیم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ میں جی ۔ اس کا بیٹس خیم نہیں ہوتا۔ ہماری خرابیاں فون سیٹ کی کی ہو جا کیں۔ جبہ تمہارا تو سونج بی آ ف ہے، تم نے کیا

#### غصه کرنا ہے؟

ایک مغربی دائش ورنے کہا کہ ہم نے خداء رسول کی خوار پیوڑ ویا ۔ ، مسلمانوں نے ابھی تک خداء رسول کا حوالہ ذہن پر مسلط کر رکھا ہ۔ ہیں ۔ اس کے جواب میں کھا کہ بات سنوہ ہم پر کس بات کا رعب جماتے ہو کہ ہم نے حوالہ چھوڑ دیا۔ تمبار ۔ پڑے تی یہ بوتم نے بچوڑا ہے؟ تورات اپنی اصل اور خاص شکل میں دنیا میں کہیں ہے؟ انجیل کہیں دنیا میں دنیا میں ہے؟ دنور کہیں ہے؟ ہمارے پاس قوقر آن ہواور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ یہ ہوا بنیا دی فرق ہمارے باس تو قر آن ہوا کو کی یہودی قر مات کے کمی شخ پر ہاتھ رکھ کریہ کے کہ یہ وہ قورات ہے جو وی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ، ونیا کا کوئی یہودی میں حوصلہ نہیں کرے گا۔ میں بنہ بات کی بات کر رہا ہوں۔ ونیا کا کوئی عیسائی انجیل کے کسی شخ پر ہاتھ رکھ کر یہ ہے دی ہوئی ہو کہ ہوئی سے یہ ہو حضر ہے سے کہ کا کہ اسمان دنیا کے کسی بھی حصے میں ، قر آن کریم کے کسی بھی شخ پر ہاتھ رکھ کر بڑے حوصلے سے یہ بات کہ سکتا کہ یہ دی قر آن ب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

آج ہے کوئی بارہ چودہ سال پہلے کی بات ہے، کیلی فور نیا یو نیورٹی میں بائبل پر پندرہ دن سے
مسلسل ایک سیمینار ہواند دنیا ہے بائبل کے چوٹی کے ایک سو ماہرین جمع ہوئے اور بندرہ دن سے
طرکر نے کے لیے بیٹھے رہے کہ انا جیل اربعہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کتنی ہیں۔
بائبل کے دوجھے ہیں: عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید New بائبل کے دوجھے ہیں: عہد نامہ قدیم میں تو رات، زبور اور اان سے متعلقہ رسالے ہیں جبکہ عہد نامہ جدید بیٹ انا جیل اور ان سے متعلقہ رسالے ہیں جبکہ عہد نامہ جدید بیٹ انا جیل اور ان سے متعلقہ رسالے ہیں جبکہ عہد نامہ و دونی نا جیل اور ان سے متعلقہ رسالے ہیں جبکہ عہد میں بین اور اصل کتنی ہیں۔ بندرہ دن کے خور دخوض کے بعد انہوں نے جو فیصلہ دیا،
ود دنیا کے برے یکڑ بیز میں چھپا اور با قاعد در ایکارڈ پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ انا جیل میں بندرہ فیصد آیا ہے الی ہیں جب بارے میں طن غالب کے درجے میں سے بات کہی جا سے بات کہی جا سے کہ بارے میں علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، باتی سب الحاتی ہیں۔ یہ فیصلہ میر انہیں ہے۔ امریکہ ز

ریاست کیلی فورنیامیں دنیا بھرسے اکٹھے ہونے والے بائبل کے ایک سوماہرین کابد فیصلہ ہے۔ دوسرا حوالہ یا کتان کا ہے۔ ہمارےشہر کوجرانوالہ میں پروٹسٹنٹ عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز ہے۔وہاں سے ان کا ایک اردو ماہنامہ رسالہ نکاتا ہے" کلام حق"۔ بیرسالہ تقریباً ہیں سال سے میری نظریس ہے۔ گزشتہ سال 'کلام حق' نے ایک مضمون جھایا جس میں اس بات کی نثان دہی كى كى كدلا مور سے چھينے والى انكاش بائبل ميں اكتاليس آيات بدل دى كى بيں مضمون نكارنے با قاعدہ حوالے دیے کہ بچھلے ایڈیشن میں بیآیت یوں تھی اور اس نے ایڈیشن میں بیآیت یوں ہے۔ پچھلے ایڈیشن میں یہ جملنہیں تھا، جبکہ اس نے چینے والے ایڈیشن میں یہ نیا جملہ موجود ہے۔ پچھلے ایڈیشن میں فلاں جملہ تھا، لیکن نے ایڈیشن سے غائب ہے۔اس نے با قاعدہ یہ موازنہ کر ے بتایا۔ میں نے اس پر لکھا کہ بھی ،ایک ایڈیشن میں اس کتاب کی اکتالیس آیات بدن گئی ہیں تو دو ہزارسال میں اس کتاب کے ساتھ کیا کھنیں ہوا ہوگا؟ کیونکہ اس کتاب کی عمرتو دو ہزارسال ہے۔لیکن ہمارے پاس تو قرآن اور پجنل ہے۔ بیصرف ہمارا دعویٰ ہی نہیں بلکہ دنیا مانتی ہے کہ یہ اور بجنل ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرآن صحابہ کرائم کو دیا جنہوں نے اسے مرتب کرلیا۔ درمیان میں کوئی تیسرا داسط نہیں تھا۔قرآن کے دہ چھسات نسنے جوحضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ز مانے میں لکھے گئے تھے،ان میں ہے دویا تین اصلی نسخے اس وقت بھی موجود ہیں۔مصاحف عثانی جھ یاسات تھے۔ایک ترکی کے توپ کائی میوزیم میں ہے،ایک تاشقندی مرکزی جامع مسجد کے میوزیم میں ہے اور ایک لندن میں انڈیا آفس لائبر ریم میں ہے۔ لندن والانسخدتو میں نے بھی و یکھا ہوا ہے۔ یہ سختلف بادشا ہوں کے باس رہا۔ صفوی بادشا ہوں کے باس ، سلطان سلیم آف ترکی کے پاس رہا، جہانگیر بادشاہ اورشاہ جہان کے پاس رہا۔کوئی جیھ پاسات بادشاہوں کی مہریں اس پر لگی ہوئی ہیں اور اس کے آخر میں لکھاہے: کتبه عثمان ابن عفان اللہ کی تکوین حکمت دیکھیں کہ بینے کہاں پڑا ہوا ہے؟ لندن میں۔

ىمن مىںمصحف ملوي كاانكشاف

ایک دلچیپ قصد آپ کو بتاؤں کے مضرب مولا نامنظور احمد چنیونی آپ نے دیکھے ہوں گے۔

#### اسلام اورانسانی حقوق بسس ۲۷

ہم نے تو خیر زندگی کا ایک حصہ اسمعے گزارا ہے، اسمعے کام کیا ہے۔ ۱۹۸۸ء کے دوران قومی اخبارات میں ایک خرچھی کہ میں میں قرآن کریم کا ایک پرانانسخد برآ مدمواہے۔اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علیٰ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ میں اس زمانے میں ترجمان اسلام کا ایدیٹر ہوتا تھا۔مولا نا دفتر میں آئے اور کہا کہ یار بیخبر بڑھی ہے؟ میں نے کہا، جی بڑھی ہے۔تو اہے ہی کہے میں کہتے ہیں کہ " کدهائی کوئی شرارت نا ہود ے" کہیں بیکوئی شرارت نہ ہو کہ قرآن كانسخه وه نه موجو جوده سوسال سے چلاآ رہا ہے اور يه كهدويا جائے كه حضرت على كا قرآن تو کوئی اور تھا۔ اور یہ جھڑا تو ویسے بھی چل رہا ہے۔ مولانا کے ذوق کی داد دیجے، اللہ ان کے در جارت بلندے بلند تر فرمائے۔ کہنے گئے کہ "مڑ میں وینان"، میں بس جاتا ہوں ویکھنے کے لیے۔اس کام کے لیے مولا نانے جیب سے خرچہ کیا، یمن محتے ،صنعامیں قرآن کریم کاوہ نسخہ دیکھا اور تحقیق کی ۔مولا ناتو شیعه تی موضوع کے بہت بڑے مناظر تھے۔شیعه تی جھڑے کے سارے نکات جن پر جھ کڑے تھے،ان پر قرآنی آیات خاص طور پر دیکھیں۔ایک ہفتہ کے بعدوطن واپس تشریف لائے اور بتایا کہ میں نے ساری جگہیں دیکھی ہیں ،مصحف عثانیؓ اورمصحف علیؓ میں کوئی فرق نہیں ہے اور جرمن ماہرین نے ایک سال اس قرآن کریم کواینے یاس رکھ کراس پر تحقیق کی ہاور پھراس برر بورٹ دی ہے کہ بیکا غذیجی حضرت علی کے زمانے کا ہاور سیاہی بھی اس دور کی ہے اور خط بھی حضرت مل کا ہی ہے۔ بیقر آن کریم کا ایک معجز ہ ہے۔

## ارياني مجتهد ہے مولا نا چنیو کی کا مکالمہ

ایک واقعہ اور بتا دیتا ہوں۔ ۱۹۸۷ء میں من علما کا ایک وفد ایران گیا تا کہ انقاب ایران کے اثرات دیکھ سکے۔ اس وفد میں مولا نامنظور احمہ چنیوٹی تھے، حافظ حسین احمد حمی تھے، میں بھی تھا، اور بہت سے علما تھے۔ باتی تفصیلات تو جھوڑ ہے، بس کلتے کی بات بتا تا ہوں۔ اس زیانے میں علامہ احسان الہی ظہیر مرحوم کی کتاب 'الشیعة والقرآن' منظر عام پرآئی تھی۔ اس کتاب نے دنیا میں بڑا طوفان بیا کیا تھا کہ شیعوں کا موجودہ قرآن کریم پر ایمان نہیں ہے۔ اس موضوع پر عربی زبان میں سے ایک زبردست کتاب ہے۔ اس زیانے میں ایران عراق جنگ تھی۔ عراق نے تو الکول کی تعداد میں ایک زبردست کتاب ہے۔ اس زیانے میں ایران عراق جنگ تھی۔ عراق نے تو الکول کی تعداد میں

#### اسلام اورانسانی حقوق بسیسه ۲۸

یہ کتاب تقیم کرائی اور علامہ احسان الی ظہیر مرحوم شاید ای کتاب کی وجہ سے وہشت گردی کا شکار
ہوئے۔ خیر، ایران کے بینٹ ہال میں ہاری ایک نشست ہوئی۔ اس میں آیت اللہ فرعلی تھے۔
آیت اللہ صاحب نے وہاں ایک بچے سے قرآن کریم پر حوایا اور اس بچے نے اچھا قرآن پڑھا۔
پھرآیت اللہ صاحب نے تقریر کی کہ ہارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان نہیں
رکھتے۔ "واللہ، ما ایمان داریم"۔ پھرقرآن ان انہوں نے جیب سے نکالا اور کہا کہ "ایں قرآن حق است، یک حرف کم نے دیارے میں پر ایمان سے ایمان ایک حرف کم ہے نہیں است، یک حرف کم نے دیارے میں پر ایمان سے، اس کا نہ ایک حرف کم بے نہیں دنیا دواور یہ کوگر فواہ ہارے بارے میں پر ایمان کے رہتے ہیں۔

آیت اللہ فرعلی ان کی پانچ بڑی آیوں میں سے ہیں۔ مولا تا چنیوٹی اور میں اس نشست میں اکسے بیٹے ہوئے تھے۔ بڑی مجلس گلی ہوئی تھی۔ مولا تا مجھ سے کہتے ہیں: ''مر چھڑاں اینوں میں؟'' میں اسے ذرا چھڑوں؟ بس مجرمولا تا کھڑے ہوگئے۔ مولا تا تو مناظر آدی تھے۔ کہا کہ بی، آپ نے یہ بات کی کر آن کر یم پر آپ کا ایمان ہے۔ ہمیں بڑی خوثی ہوئی۔ ہم تو بہلی دفعہ آپ سے یہ بات من رہے ہیں کہ نہ یک حرف کم نہ زیاد، لیکن ہمارا ایک اشکال ہے۔ اگر آپ اسے طی فرما سکیں۔ آیت اللہ صاحب فاری میں بات کررہے تھے جبکہ مولا نا صا اجب عربی میں۔ آیت اللہ صاحب نے کہا کہ جی فرما کیں۔ مولا نا صاحب نے کہا کہ جی فرما کیں۔ مولا نا صاحب نے کہا کہ جی فرما کیں۔ مولا نا صاحب نے کہا کہ آپ کے ہاں صحاح اربحہ میں روایات ہیں کہ یہ قرآن محرف ہے، اصل فہر آن امام غائب کے پاس ہے۔ اگر آپ کے کہنے کے مطابق یہ قرآن بالکل اصل ہے، نہ یک حرف کم نہ زیاد، تو پھران روایات کا کیا ہوگا؟ وہ بھی عالم آدی تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی سکا نہیں۔ آپ کے ہاں بھی امام سیوطی نے کھا ہے کہ بہلے قرآن کی سترہ ہزار آیات تھیں، لیکن بعد میں چھ ہزار رہ گئیں۔ آپ قرآن کی سترہ ہزار آیات تھیں، لیکن بعد میں چھ ہزار رہ گئیں۔ آپ قرآن کی سترہ ہزار آیات تھیں، لیکن بعد میں چھ ہزار رہ گئیں۔ آپ قرآن کی سترہ ہزار آیات تھیں، لیکن بعد میں چھ ہزار رہ گئیں۔ آپ قرآن کی ہر آن کے بارے میں این اس روایت کوئیس مانتے۔

مولانا پھر کھڑ ہے ہو گئے اور کہا کنہیں جی ،اتنا آسان نہیں ہے۔سیوطی ہمارے ہاں پانچویں چھنے درجے کے آدمی ہیں۔ہم نہ بھی مانیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا،لیکن آپ کے ہاں کی روایات تو صحاح اربعہ کی روایات ہیں۔ جسے : ماری صحاح ستہ ہیں، ای طرح شیعوں کی صحاح اربعہ ہیں۔

مولانا نے کہا کہ یہ صحاح ادبعہ کی روایات ہیں اور پھی کم نہیں، بلکہ دو ہزار روایات ہیں۔ ہمارے
ہاں قو صورت حال ہے ہے ہم سیوطی کو نہ بھی ما نیس قو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی روایات قو امام جعفر صادق ہی کا قول ہے کہ جو
امام جعفر صادق ہے ہیں۔ آ بت اللہ صاحب نے پھر کہا کہ امام جعفر صادق ہی کا قول ہے کہ جو
روایت قرآن کے خلاف ہو، اے دیوار پردے مارد۔ بس ہم ان روایات کو دیوار پر مارتے ہیں۔
مولانا پھر کھڑے ہوگئے کہ ہمیں بہت فوقی ہوری ہے کہ آپ قرآن کر یم کے حوالے ہے ایک
مات کررہے ہیں۔ بس ایک بات اور ہے۔ اگر اے آپ واضح کر دیں تو ہمارا ذہن صاف ہو
جائے گا۔ ہمارے ہاں مسلمات ہیں ہے کہ جوآ دی قرآن کر یم کی تحریف کا قائل ہے، وہ مسلمان بھے ہیں جو
فرآن کر یم کی تحریف کا قائل ہو؟ آ بت اللہ صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ جی چائے شندی ہو
ترآن کر یم کی تحریف کا قائل ہو؟ آ بت اللہ صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ جی چائے شندی ہو
رہی ہے۔ آ ہے چائے پئیں، جھے کہیں جانا ہے۔

خیر، بات نکی تھی بعض مغربی دائش وروں کی اس بات ہے کہ ہم نے تو خدا، رسول اور با بکل کا حوالہ چھوڑ دیا، جبکہ سلمانوں نے ابھی تک خدا، رسول اور قرآن کا حوالہ نہیں چھوڑا۔ اس پر بیس نے ان سے کہا تھا کہ بھی جمہارے پاس تھا کیا جو تم نے چھوڑا ہے؟ جبکہ ہمارے پاس تو موجود ہے۔ قرآن کر کم بھی اور پینل ہے اور جناب نمی کر کم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیب بھی ہمارے پاس اور پینل ہے۔ دین دوبی باتوں کا نام ہوتا ہے، آسان سے افر نے والی وتی اور جس نمی پروتی باتوں کا نام ہوتا ہے، آسان سے افر نے والی وتی اور جس نمی پروتی افر رہی ہے، اس کی تشریحات۔ ہماری اصطلاح میں اسے قرآن وسنت کہتے ہیں۔ قرآن ہی اصل ہا وراس پر پینیسرکا عمل بھرتے ، ارشاوات بھی اصلی حالات میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم سے جو تو تع کرتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے، دو بہت بے وقو ف ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ ہم سے جو تو قع کرتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے، دو بہت بے وقو ف ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ ہم سے دو تو قع کرتا ہے کہ ہم اسے قبور گرات کر رہے تھے۔ ایک دوست نے دوسر سے میں نے کہا کہ ایک تشہیں دے دوسر سے میں نے کہا کہ اگر اللہ تنہیں دوموٹر سائمیل دے دی تو کیا کرو گے؟ دوسر نے کہا کہ اگر اللہ تنہیں دوموٹر سائمیل دے دی تو کیا کرو گے؟ دوسر نے کہا کہ اگر اللہ تنہیں دوموٹر سائمیل دے دی تو کیا کرو گے؟ دوسر نے کہا کہ اگر اللہ تنہیں دوموٹر سائمیل دے دی تو کیا کرو گے؟ دوسر نے کہا کہ اگر اللہ تنہیں دوموٹر سائمیل دے دی تو کیا کرو گے؟ دوسر نے کہا کہ اگر اللہ تنہیں دوموٹر سائمیل دے دی تو کیا کرو گے؟ دوسر اسے نوگا، وو

#### اسلام اورانسانی حقوق میسی

میرے پاس پہلے سے موجود ہیں ہم ان پرنظرمت رکھو۔

تو ہمارے پاس دونوں چیزیں اور یجنل ہیں۔ آپ حضرات تصور نہیں کر سکتے کہ ان دونوں چیز دل کے موجود ہونے سے مغرب کتنا پریثان ہے۔

## دین کی حفاظت می*ں مدارس کا کر*دار

آج کل مدارس کے بارے میں کی سطح پر کی طرح کے اقد امات ہوتے رہتے ہیں۔ بچھلے سال واشكنن ميں ایك دوست كے ساتھ ایك مكا لے ميں ، ميں نے بدكہا كم غرب كو مدارس كے بارے میں ایک مغالطہ ہے۔وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن وسنت مدارس کی وجہ ہے تحفوظ ہیں اور یہ کہ مدارس نہیں ہول مے تو قرآن کریم کی تعلیم بھی نہیں ہوگ ۔اس لیے بیدارس کو ختم کرنا جاہ رے ہیں ۔وہ بھتے ہیں کہ جب مدارس نہیں رہیں گے تو قرآن وسنت کی تعلیم نہیں رہے گی ، جب تعلیم نہیں رہے گی تو كمنث باتى نہيں رے گى، جب كمنت باتى نہيں رہے گى تو ہم جو جا بيں كے كرليس كے \_ ميں نے کہا کدان کا بیمغالط ہے۔ میں نے کہا، قرآن وسنت اس لیے موجود نبیں ہیں کہ مدارس موجود ہیں، بلکہ مدارس اس لیے موجود ہیں کہ قرآن وسنت موجود ہیں۔ قرآن وسنت کی وجہ سے مدارس موجود ہیں۔قرآن نے تو قیامت تک رہنا ہے۔ جواس سے وابستہ ہوگا، وہ بھی رے، گا۔ ہمارا قرآن برکوئی احسان نہیں ہے۔ہم اس کی حفاظت نہیں کررہے، بلکہ قرآن ہماری جفاظت کررہا ہے۔اگر ہمارے اندر بھی کسی کے ذہن میں بیمغالطہ ہے تو دورکر لے کہ ہم قرآن کی حفاظت نہیں كررے بلك مارى قرآن سے وابطى ميں مارى حفاظت ہے۔ الله نے تو يد حفاظت مارے ذے لگائی ہی نہیں ہے۔ پہلی امتوں کے ذے ان کی کتابوں کی حفاظت لگائی گئی تھی: سما استُحُفِظُوا مِنُ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ـ (المائده ٥٣) ١٥ ( عيار ـ مِن وَالله فِي صاف كه وياكه إنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجره: ٩)

قرآن وسنت كى تعبيرنو كامسئله

ضمنا ایک بات ذہن میں آگئی کہ آج کل اس بات پر بھی زور دیا جار ہا ہے کہ قر آن اگر ختم

نہیں ہوتا تو قرآنی تعلیمات ختم کردو۔اصل مسلاتو کمٹمنٹ کا ہے کہ مسلمان کوئی دوسری بات سنتا ى نبيل ادراس كے بيجے وجةر آن وسنت كى موجودگى ہے۔قرآن وسنت كى موجودگى كى وجدمدارس میں اور مدارس کی موجود گی کی وجہ ہیں مولوی ۔ تو قر آن کریم اگر تبدیل نہیں ہوتا تو کم از کم اس کی شرح تو تبديل موجائے قرآن وسنت كى تعبير نوموجائے گزشته دير هدوسوسال سے مارے دانش درسر کھیارے ہیں مجمی ایک حلقہ کھڑا ہوتا ہے ، بھی دوسرا حلقہ کھڑا ہوتا ہے کہ تعبیر نوکرو۔ ایک ایسے ہی دانشور سے میری تفتی مول میں نے یو جھایار ،تم لوگ کس مصیبت میں بڑے ہوئے ہو؟ تمہارے خیال میں قرآن وسنت نی تعبیر کولوگ ن لیں مے؟ میں نے یو چھا کہ قرآن و سنت كس زبان ميس بير؟ كما، عربي ميس مي في يوجها، عربي زبان زنده زبان بيا مرده زبان؟ بائبل كامسكة ويقاكه وهمرده زبان عبراني مين تقى قرآن عربي زبان ميس إورعربي زبان زندہ زبان ہے۔عربی کی لغت محاور ہے، ضرب المثل ،تشریحات سب موجود بیں۔ دوسری بات سے سے کہ قرآن کریم کی تشریح میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وسنت وونوں موجود ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی فلاں آیت کی تشریح حضور نے اس طرح کی ہے، کیا بدریکارڈیر بے یانہیں؟ رسول اللہ نے فلاں آیت پر یون عمل کیا، یہ بھی ریکارڈ پر ہے یانہیں؟ اگر کوئی عام مسلمان بيمعلوم كرنا حاب كقرآن كريم كى فلان أيت كانر جمه كاعتبار يمفهوم كيا باورنى كريم نے اس آيت كى تشريح كيے كى ہے ،كيا عام مسلمان كى اس بات تك رسائى مكن ہے يانبيں؟ بھریہ کہ دنیا کا کوئی مسلمان قرآن کر میم کی آیت مجھنے کے لیے عربی زبان تک رسائی حاصل کرنا عابادراس کی تشریح میں حضور کی تعلیمات تک رسائی حاصل کرنا جا ہے، کیا یمکن ہے یانہیں؟ تو میں نے کہا کہ ان وو باتوں کے ہوتے ہوئے کوئی دانشور بیسوچ بھی کیے سکتا ہے کہ اس کی اختراع کی ہوئی تشریح قبول کرنی جائے گی۔ایک آیت کے متعلق ایک مسلمان کو پیہ چل جائے کہ حضور نے اس پر یوں عمل کیا ہے تو دنیا کی کوئی دلیل ، کوئی تشریح ، کوئی قوت اس مسلمان کو کسی نئی تشریح پرآ مادہ نہیں کر سکے گی۔ تو میں نے کہا کہ بھٹی کیوں اپناونت اور پییہ ضائع کررہے ہو؟ ایک حلقہ کھڑا کرتے ہو۔ دس بندرہ سال ایک شور وغل میتا ہے، بعد میں وہضس ہوجا تا ہے۔ میں نے

#### اسلام اورانسانی حقوق سسه

کہا کہ کی طلقے تومیر ہے سامنے شس ہوئے ہیں۔

بات چائی قی الیمنگ روز کے کارٹونوں ہے۔ بات چونکہ بہت زیادہ اہم تھی، اس لیے یس نے بھی اسے تفصیل ہے ذکر کیا ہے۔ مغربی وائش وروں نے کہا کہ مسلمانوں نے قرآن وسنت کا حوالہ باقی رکھا ہوا ہے جبکہ ہم نے رسول اور بائیل کا حوالہ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ تمہارے پاس تو مجھے تھا ہی نہیں جے جھوڑ نے کا تم احسان جنار ہے ہو۔ ہمارے پاس تو الحمد لله قرآن بھی اپنی اصل حالت میں ہے اور اس کی تشریح میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا حدیث و عمل بھی صلی حالت میں موجود ہے۔ اس لیے ہم سے کوئی بیتو قع نہ کرے کہ ہم اسے جھوڑ رہے کہ ماسے جھوڑ دیں گئی بیتو قع نہ کرے کہ ہم اسے جھوڑ دیں گئی بیتو قع نہ کرے کہ ہم اسے جھوڑ دیں گئی بیتو قع نہ کرے کہ ہم اسے جھوڑ دیں گئی بیتو قع نہ کرے کہ ہم اسے جھوڑ دیں گئی بیتو تھی نہ کرکے کہ ہم اسے جھوڑ دیں گئی بیتو تھی نہ کرکے کہ ہم اسے جھوڑ دیں گئی بیتو تھی نہیں ہے۔

حقوق کے فلفے میں مغرب اور ہمارے درمیان ایک فرق و میں نے بیعرض کیا تھا کہ مغرب صرف سوسائی کی بات کرتا ہے، انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جبکہ ہم بات کرتے ہیں حقوق اللہ کی اور حقوق العباد دونوں کی۔ دوسرا فرق میں نے یہ بتایا تھا کہ مغرب جب حقوق کی بات کرتا ہے تو اس کی بنیاداس بات پر ہوتی ہے کہ سوسائی کیا جا ہم کہ منا داس بات پر ہوتی ہے کہ سوسائی کیا جا ہم کہ اندا کہ کہ ہمارے ہاں حقوق کی بنیاد علوم وحی پر ہے۔ ہماراتصوریہ ہے کہ فا حگم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَبعُ أَهُوَ اَءَ هُمُ عَمّا جَاءَ كَ مِنَ الْحَقّ ۔

تیرااہم فرق یہ ہے کہ مغرب جب حقق کی بات کرتا ہے قوہ فرد سے یون خاطب ہوتا ہے کہ
تہارایی ت ہے۔ مغرب حقوق ما تکنے کاسبق دیتا ہے۔ اس کے برکس اسلام حقوق دینے کی بات کرتا
ہے۔ اسلام فرد سے یوں خاطب ہوتا ہے کہ تمہار ہے ذہ ہے جق ہے۔ اس بات پر ذراغور کیجے۔
مغرب حقوق حاصل کرنے کی بات کرتا ہے، جبکہ اسلام حقوق اداکرنے کی بات کرتا ہے۔ ونیا کا ہر
مغرب حقوق حاصل کرنے کی بات کرتا ہے، جبکہ اسلام حقوق اداکرنے کی بات کرتا ہے۔ ونیا کا ہر
مغرب حقوق حاصل کرنے کی بات کرتا ہے، جبکہ اسلام حقوق اداکرنے کی بات کرتا ہے۔ ونیا کا ہر
مغرب حقوق حاصل کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ کیا کا کیا حال ہوگا؟ اس کے برعکس دنیا کا ہرخص حق
داکرنے پر آجائے تو سوسائی کی کیا صورت ہوگی؟ تو ہم مغرب سے کہتے ہیں کہتم حق وصول کرنے
کی بات کرتے ہوجکہ ہم حق اداکرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہیرالیکن بہت اہم فرق ہے۔

## مغرب میں انسانی حقوق کا تاریخی پس منظر

اب میں مغرب کے حقوق کے فلنے کی وضاحت کرتا ہوں الیکن اس کے لیے اس کی کھتا دی کے متاریخ سے معروری ہے۔ اقوام خورہ کا انسانی حقوق کا چارٹر قواس کا آخری مرحلہ ہے، لیکن اس سے کرد کرمغرب کے ہاں حقوق کا فلنغہ یہاں تک پہنچا ہے۔ مغرب جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانیت کو حقوق سے متعارف کرایا ، انسانوں میں حقوق کا شعور بیدا کیا ، میں اس کی تعود کی تاریخ آ ہے کے ماسنے بیان کرنا جا ہوں گا۔

برطانیدانیانی حقوق کا جہیئن ہے۔ مہارہ می صدی میسوی میں برطافیہ کا ایک بادشاہ تھا کا نرید دوم۔ کہتے ہیں کہ ہادے بال مطلق العمان کا نرید دوم۔ کہتے ہیں کہ ہادے بال مطلق العمان بادشاہت کی بجائے ایک پارلیمنٹ اسے القیادات کے ماتھ میارہ ویں صدی عیسوی میں متعادف ہوئی۔ پہلے اس وقت کے موقعی مگام کا و حانچ بجو ایس۔ تمن طاقتیں مکران تھیں: بادشاہ ، باکیرداراور یوب۔

عیرا کیلی کے تین بڑے فرقے ہیں: کیتھولک، پروٹسٹنٹ، آرتھوڈ کس۔ کیتھولک فرقے کے مربراہ کو پاپائے روم کہتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ کے مربراہ آرج بشپ آف کینٹر بری (Archbishop Of Canterbury) ہیں اور یہ برطانیہ ہیں ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ صرف کیتھولک فرقہ بی ہوتا تھا، پروٹسٹنٹ فرقہ ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ امریکہ والے زیادہ کیتھولک بی مغربی یورپ والے زیادہ تر پروٹسٹنٹ ہیں، جبکہ مشرقی یورپ اور روس والے زیادہ والے زیادہ

آرتمودكس بير-آرتمودكس بهت زياده متفدد بير-

بوب ایک زمانے میں بہت بری قوت تھی۔ بوپ کو بائبل کی قشری کاحق حاصل تھا اور آج مجی ہے۔ بوب بائل کی جو جا ہے تشریح کرے کسی چیز کو طال قراردے دے یاکسی چیز کوحرام قرار وے دے، بداس کا افتیار ہے۔ اس کی ایک یا یائے روم کونسل ہے۔ کونسل فیطے کرتی ہے جبکہ ہے۔ اے نافذ کرتا ہے۔ ہوپ بذات خودایک اتحارثی ہے۔ ہوپ کو بیفائش اتحارثی حاصل ہے کدوہ بائبل کی تشریح میں کھیمی کہدو ہے۔ یہی مغالطہ آج ہمارے بعض دوستوں کوہمی پریشان کر ر ہا ہے۔آج علماء سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اجتہاد سے کام لیں اور اجتہاد سے کام لے کرید سئلہ بدل دیں، وہ مسئلہ بدل دیں ۔ لوگوں کے نزویک اسلام میں اجتہاد کا اختیار ایسا بی ہے جیسا کہ عیسائیت میں بوپ کے باس بائبل کی تشریح کا افتیار ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھی تم لوگ مغالطے میں ہو۔ عیسائیت میں بوپ کو بیا تغار فی حاصل ہے کدوہ بائبل کی کوئی بھی تشریح کر سكتا ب-اسلام من بيا تفار في كى كوبعى ماصل نبين ب-بديات ذرا يحضى بدا مار بال بیاتھارٹی کسی کوبھی حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تشریح کی بنیاد پر کوئی بھی فیصلہ ازخود کر سکے۔ اجتهادی بات چلنکل ہے تو اس حوالے سے ایک لطیف میرے ذہن میں آیا ہے۔ ایک دفعہ میں برطانیہ می سفر کرر ہاتھا،لندن سے مانچسٹر کی ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا۔ایک نوجوان مجھے دیکھ کر قریب آ کرمین کیااور بوجها،آپ مولاناصاحب بی ؟ میں نے کہا، لوگ یہی کتے بیں۔ کہندگا، آپ کواجتها و کا اختیار حاصل ہے؟ میں نے یو جہاء آپ کو کیا مسلدور چیں ہے جس میں آپ کو اجتہادی ضرورت بڑمی ؟ اس کے نزویک اجتہاد کا تصوریہ تھا کہ اجتہاد کسی ایسی اقعار ٹی کا نام ہے کداگر کسی کے پاس بیا تھارٹی ہوتو اسے شرعی معاملات میں کوئی بھی فیصلہ دینے کاحق حاصل ہو۔ جاتا ہے۔اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور استے عرصے سے برطانیہ میں رہ رہا ہوں۔ میں یا قاعدہ نماز بر حتا ہوں، لیکن ظہر اور عصر میری رہ جاتی ہے، کو تکدوفتر سے نماز کے لیے الگ چھٹی نہیں اتی۔ چنانچہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ظہرتو تجر کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں جبکہ عصر میں مغرب کے ساتھ پڑھتاہوں۔اگرآپ کواجتہاد کا اختیار ہے تو آپ جھے اس کی اجازت دے دیں۔ میں بید

بنانا جاہ رہا ہوں کہ اجتباد کا عام معہوم او کول کے دیمن بیل کھواس طرح سے ہے۔ بیل نے اس نو جوان سے کہا کہ بیل نفٹی تعنی کرسکا ہوں۔ مصر کی تماز جوتم مغرب کے ساتھ پڑھتے ہو، اس کی سخبائش دے سکا ہوں کہ بجوری ہے۔ نماز قضا ہوجائے گی، لیکن ہوجائے گی۔ البتہ ظہر کی نماز فجر کے ساتھ بی جوری ہے کہ ظہر کی نماز تم لینے پر یک کے ساتھ بی پڑھ لیا کرو۔ بیل نے سوچا کہ بدتو میں بڑھ سے تو پھرظہر بھی تم مغرب کے ساتھ بی پڑھ لیا کرو۔ بیل نے سوچا کہ بدتو منبی بڑھ ایا کرو۔ بیل نے سوچا کہ بدتو منبیت ہے کہ ایک نوجوان استے مرسے سے برطانی بیل ہے اوروہ یا قاعدہ قماز پڑھتا ہے۔

بہرمال عیسائیت میں ہوپ کو یہ اتھارٹی ماصل ہے کدوہ بائبل کی کوئی بھی تشریح کردے اور اپنی مرضی سے کوئی بھی تشریح کی جب یہ آپی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ سناد نے۔ اس بات پر میں ایک حوالدوں گا۔ قرآن کریم کی جب یہ آ بت اتری کہ:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرْبَاباً مَّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيَحَ ابْنَ مَرْيَمَ (التوبه: ٣١)

مری نے کہا، تی پرافتیار قو ماصل تھا۔ یعنی کی طائل کو طائل کی فہرست سے نکال کروام کی فہرست میں شامل کردیں ، یہ میں شامل کردیں ، یہ افتیار تو ان کو ماصل تھا۔ ہی کریم نے فرمایا ، اس آ ہے۔ کا بھی مطلب ہے۔ (تر قدی ، رقم ۹۵ ، سور تعمیر این کی جمیر موں کا تو یہ آ ہے۔ کا بھی مطلب ہے۔ (تر قدی ، رقم ۹۵ ، سور تعمیر این کی جمیر این کی جمیر موں کا تو یہ آ ہے۔ اس)

اسلام مس حلال وحرام كى اتخار في

محریهان ایک سوال ہے کہ طال وحرام کے افتیار میں بوپ کو وفیل ما نیمی آو وہ ارباباً من دو ن اللّٰہ ہے۔ اگر کی پارلیمنٹ کوطال وحرام کے افتیار میں وفیل مان لیس تو کیاوہ ارباباً من دو ن اللّٰہ ہے۔ اگر کی پارلیمنٹ کوطال وحرام کے افتیار میں دفیل مان لیس تو یہ کیا ہے؟ ہم دو ن اللّٰہ نہیں ہے؟ اور اگر سوسائی کو طال وحرام کے افتیار میں دفیل مان لیس تو یہ کیا ہے؟ ہم کی کہتے ہیں کہ نہ بوپ کو، نہ پارلیمنٹ کو اور نہ سوسائی کو، نہ مولوی کو، کمی کو بھی یہ افتیار حاصل ہیں ہے کہ وہ اللہ کے موے کو حرام قرار دے یا حرام کے ہوئے کو حلال قرار دے۔ تو میں

#### الا المالماني حوق المالي

اہے ان دوستوں سے کیا کرتا ہوں کہ بھی ہی ہی مارا مفالطہ ہے کہ بوپ کی طرح کے افتیارات مارے یا ک می ہیں۔ مارے یا کہا ہے کوئی افتیارات بھی ہیں۔

ا کے بات میں بہاں من اعرض کردیا ہوں۔ اسلام میں بدا فتیارس کو مامل ہے کداس کی بات حتى بواوراس كويني ندكيا جاست بسرف دسول الأصلى الدعليه وسلم كورويكسيس ، يس بحى مقلد بون ادرا بحرات محل مقلد بي - بم المم العم الوحنيدرمة الدقالي عليه \_ مقلد بي - بم ان برامه وكرك بغيردليل مع بحي ان كى بات مان لين بي أوربرا وى برميط كالحين كرمي بين سكاران كيار يش محى مم كيا محج وي محتهد بحطى ويعسب راوران كاجونوى بم افردكل كمانة ين وويكى يركد رائة ين كدصواب بحتمل الخطأ اوراكركى مجتدكا كوكى فتوى بيس ما نيس كالويد كم ترقيس ما نيس مع كمد حسط المحتمل الصواب ليكن بيد خطا اورصواب کا تقابل ہوگا نہ کہ حق ویاطل کا۔ بیہ ہادی حدود ہیں اور بیمرف امام صاحب کے معالے میں نہیں، بلکسیدنا صدیق اکبر کے معالے میں بھی یہی اصول ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے خلیفہ اسلمین بنے کے بعد جوسب سے پہلا خطبہ دیا تھا،اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ سے وعده كرتا مول كه كتاب وسنت كمطابق جلول كالان استقست فساعينوني ، اكرسيدها چلول تومیراساته دینا۔ فیان انسا زغت فاقیمونی ، آگرمیدهاندچلول تو بچصیدها کردو۔ فلا سمع ولاطاعة ،اگركتاب وسنت كمطابق نه چلول تو جرندميرى بات سنوندميرى بات مانو\_

کاب وسنت کے بعد کی کو بیافتیار و صل بیں کداس کی بات حتی ہو۔ ہاں ہمارے ہاں ترجی چاتی ہے۔ صدواب یہ حت مل السخط اللہ خطا یہ حت مل السخطی ویصیب کی ہمارے اصول ہیں اور یہی ہمارے ضابطے ہیں۔ تو میں ان ہے کہتا ہوں کہ بھی ، آپ کو مغالط ہے کہ جس طرح عیمائیت میں پوپ کوئی حتی فیصلہ کر دیتا ہے، ای طرح مولوی بھی حتی فیصلہ کر حتے ہیں۔ نہیں ، بیافتیار نہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، نہ جہتد کے باس من کی جماعت کے پاس اور نہ سومائٹ کے پاس بھی نہیں ہے۔

## بإبائيت اورخلافت مين فرق

مغرب کانانی حق تی تاریخ اور اس منظریان کرد با ہوں۔ مغرب میں آئے سے دوسو
سال پہلے تک جوصورت حال تی ہو مصورت حال سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تین مقدر تو تیں تیں:
پاپائے دوم، بادشاہ اور جا گیروار۔ عوام کوکوئی حیثیت حاصل بیس تھی۔ عام آدی تو جا نوروں ک
طرح زندگی برکرتے تھے۔ اتھارٹی صرف ان تیوں کے پاس تی اوران میں سے سب نیادہ
اتھارٹی بوپ کے پاس تھی۔ بوپ خداکا نمائندہ کہلاتا ہے اور بوپ کو بیدتی حاصل ہے کہ وہ فہ بی
طور پر جو بھی کہ دے، وہ خداکی فمائندہ کہلاتا ہے اور بوپ کو بیدتی حاصل ہے کہ وہ فہ بی
صرب الشملی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے ہال کوئی شخصیت بھی ایس بیس ہے کہ حس کی بات چینی نہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے ہال کوئی شخصیت بھی ایس بیس ہے کہ حس کی بات چینی نہ
کی جا سکے۔ دلیل کی بنیاد پر جرفش کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد ہمارے ہاں معترت ابو بمرصد بی اور معترت می فاروق سے بوے تو کوئی نہیں ہیں۔ ان
سے بھی لوگ دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرتے تھے اور بہت سے مسائل میں اب بھی کرتے ہیں۔
صرت عرف کے بہت سے تفردات کو آپیس مانے۔

#### اسلام اورانسانی حوق \_\_\_\_\_

کر مرد کہ اس مالے کا مسسم ، ہم آپ کی بات ہیں سنتے ، پہلے آپ فلال معالمے کی وضاحت کریں۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک ورت نے دھرت مر کوروکا اور دلیل کے ساتھ کہا کہ آپ کا فلال فیملہ قرآن کے خلاف ہا اور دھرت مر نے وہ فیملہ والی لیا۔ میں اس وقت ان واقعات کی تفصیل میں ہیں جاؤں گا۔ میں مرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپایے خصی محومت ہا ان واقعات کی تفصیل میں ہیں جاؤں گا۔ میں مرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپایے خصی محومت ہا وان کی ؟ اور یہ ہمارے الل سنت کے ہاں ہے۔

### خلافت اورامامت میں بنیادی فرق

الل سنت اور الل تشیخ کا بنیادی اختلاف یکی ہے۔ ہمارے ہاں خلافت تو منعوص ہے، لیکن خلیفہ منعوص ہے، لیکن خلیفہ منعوص ہے، لیکن خلیفہ منعوص ہیں۔ حضور نے است پر چھوڑ ا ہے۔ حضور نے راہنمائی ضرور کی اوراشارات بھی دیے، لیکن عملی طور پر خلیفہ کا انتخاب است پر چھوڑ دیا۔ امامت اور خلافت میں کی۔ فرق ہے۔ اہل سنت کے فرد کیے خلیفہ کا انتخاب امت کی صواب دید ہے۔

اللسنت كى خلافت اورالل تشيع كى امامت ميس تمن بنيادى فرق بين:

پہلافرق یہ کہ خلافت منعوص نہیں ہے، بلکدا مت کے اختیار پر ہے، جبکدا مامت منعوص ہے۔ ای لیے الل تشیع حضرت علی منی اللہ عند کووصی رسول الله مانتے ہیں۔

دوسرافرق یہ ہے کہ خلافت خاندانی یانسبی نہیں ہے، جبکہ امامت خاندانی ہے۔ یہ نین صاحب اور خامنہ ای صاحب وغیر ہم تو امام غائب کے نمائندے ہیں۔

تیسرافرق یہ ہے کہ خلیفہ معصوم نہیں ہے اور خلیفہ کی کمی بھی بات سے دلیل کی بنیاد پراختان کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام معصوم ہے اور امام کی کمی بھی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ امام جو کہہ دے، وہی سنت کامفہوم ہے۔ امام کے معصوم ہونے کامعنی معصوم عن الخطا ، وہ خلطی سے پاک ہے۔ اس کا دوسرامعنی یہ ہے کہ امام اتھار ٹی ہے۔

اس کیے میں مغرب سے کہا کرتا ہوں کہتم ہمیں جوطعنددیتے ہو کہتم میں پاپائیت ہے، وہ ہم جمہورمسلمانوں میں تونہیں ہے۔ ہمارے ہاں خلیفہ ندمنصوص ہے، ندخاندانی ہے، ندمعصوم ہے اور دی اختلاف ہے متلی اقرار فی ہے داکر پاپیت کا کوئی تسود ہے و وہ المل تقع میں ہے۔ بوپ اور الم تقریباً ایک چیے ہیں۔ اب جی اہران کے دستور میں ولا یت فقید کے عنوان ہے جوشورا کے عمران ہے، اس بدا فقیار حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ باصدر کے فیطے کو بغیر دلیل کے مسوخ کرکتی میں جان ہے۔ شورا کے مجہبان میں جدا ہے اللہ جی، پانی قانون دان ہیں اور اس کے سریراہ خامندای صاحب ہیں۔ اس کوسل کو بدا تھار فی حاصل ہے کہ جووہ کھد ہے، وہی دین ہے۔ جو پاپا کے ردم کی کوسل کو افتیار حاصل ہے، وہی ایران کے دستور میں ولایت فقید کے ادار کو حاصل ہے۔ یہ صوابد یدی افتیارات ہمارے المی سنت کے بال کی کو حاصل جی سے اور قانون کی بنیاد پر ہموگی۔ قرآن دسنت سے جوالد دینا پڑے گا، اگر مقابلے میں قری حوالد آ جا کے اور قانون کی بنیاد پر ہموگی۔ قرآن دوسنت سے حوالد دینا پڑے گا، اگر مقابلے میں قری حوالد آ جا کے اور قانون کی بنیاد پر ہموگی۔ قرآن دوسنت سے حوالد دینا پڑے گا، اگر مقابلے میں قری حوالد آ جا کے اور قرن دینا پڑے کا دار کو کا سے ہم تو کی حوالد آ جا کے ور تشرروار ہونا پڑے گا۔ جنا نچہ ہمارے ہاں خضی تیں بلکہ قانون کی محاصت ہے۔

# میکنا کارٹا جفوق کی پہلی دستاویز

خیریہ بات درمیان میں ضمنا آگی۔ میں بات کردہاتھا کہ پایا ہے ردم، بادشاہ ادرجا کیرداری

آپس میں اغریب نوری ہوتی تھی اور جوام الناس کوکوئی ہو جہتا بھی نہیں تھا۔ یہ تیوں ل کر حکومت

کرتے تھے۔ پھر بوں ہوا کہ ان تیوں کے درمیان بھٹرے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔
جا گیرداروں کو بادشاہ سے شکایات ہو کیں۔ آپ انسانی حقوق کے جوالے ہے اکثر ایک لفظ سنے

ہیں بمیکنا کارٹا (Magna Carta)۔ اسے انسانی حقوق کی سب سے پہلی باضابط دستاہ یز کہا جاتا

ہیں بمیکنا کارٹا کارٹا اور سال پہلے تیم ہوی مصدی میسوی میں ۵ار جون ۱۲۱۵ء کو حقوق کے حوالے ہے۔ تقی سب سے بمنی باضابط دستاہ یز کہا جاتا

ہا قاعدہ نا نہ یہ بین نے بین کے مقال کے میحقوق ہیں، فلال کے میحقوق ہیں اور پھر بیضابط

وہ آپ سے سین میں اسے کریں حقوق انسانی کی تاریخ کا آغاز میکنا کارٹا معاہد سے بوتا ہے۔

میکنا کارٹا مغرب کے انسانی حقوق کی ابتدا جبکہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کار چارٹر اس کی انتہا میکنا کارٹا مغابد سے بوتا ہے۔

میکنا کارٹا مغرب کے انسانی حقوق کی ابتدا جبکہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کار چارٹر اس کی انتہا میں منظور ہوا ہے۔ یہ تقریباً ساسے صدیوں کی حصر بینا کارٹا معاہد ہے۔ یہ تقریباً ساسے صدیوں کی تاریخ کے۔

میکنا کارٹا کارٹا

### اسلام اورانساني حوق \_\_\_\_\_ ام

بنیادی طور پرمیکنا کارٹا میں موام کے حقق قریب سے بلکہ اس وقت کے بادشاہ جان (John) اور جا کیرداروں میں بھڑ ہے کی بنیا دیر بید معاہدہ طے ہوا جس میں بادشاہ اور جا کیرداروں کے آپ ب کے حقوق متعین کے گئے۔ اس میں کوئی ایک آ دھ موام کا حق بھی تھا۔ امسل جھڑا بادشاہ اور جا گیرداری تھا۔ اس جھڑا بادشاہ اور جا گیرداروں کے باہمی اختیارات اور حقوق طے کرنے کے جا کی اختیارات اور حقوق طے کرنے کے لیے کیا کہا۔ اے مغرب والے انسانی حقوق کی سب سے بہلی دستاہ پر تصور کرتے ہیں۔

## عوام پر بوپ کے مذہبی مظالم

چنانچددوباتوں میں جرج رکاوٹ بنا، ایک سائنسی ترتی میں اور دوسرے آزادی رائے میں۔
پوپ چونکہ خدا کا نمائندہ تصور ہوتا تھا، اس لیے جوآ دمی بھی اس سے اختلاف کرتا، اسے مرتد سمجھ کر
قتل کردیا جاتا اور ایسا اب سے تین سوسال پہلے تک ہوتا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو خلفا راشدین
سے بھی اختلاف رائے کا حق لوگوں کو حاصل تھا اور بہت سے مواقع پر خلفا راشدین نے لوگوں

کے اختلاف پراپ فیلے واپس بھی لیے۔اس کے برکس چی اور پوپ نے یہ دویہ افتیار کرلیا

کہ جو بھی اختلاف کرتا ہے، وہ مرتد ہے۔ سائنسی انکشافات اور اختلاف رائے پر ہزاروں لوگ و اس کے بھی ہزاروں لوگ فل کیے گے۔اس صورت

آس بیں جلائے گئے، ہزاروں بھائی پر چڑ ھائے گئے، ہزاروں لوگ فل کیے گے۔اس صورت حال نے پوپ کے فلاف بغاوت بیدا کی۔اب نہ سائنسی ترقی رکے کی اور لوگ رائے کا حق بھی نہیں چھوڑی گے۔ چنا نچہ چر چی اور پوپ کے رومل بیں ایک بغاوت انجی اور اس بغاوت کے بیس بی ہوڑی کے جانجہ کہ جو تھیں ایک بغاوت انجی اور شائن فرقہ بوپ کی مطلق التخافی، خدائی افتیارات کے استعمال، بائیل کی من مائی تشریح اور خشد داندرو ہے کے رومل کے طور پر وجود میں آیا۔ پر وٹسٹنٹ فر تے کی بنیاواس تصور پر ہے کہ جرآ دی کو بائیل بیجنے کا حق حاصل طور پر وجود میں آیا۔ پر وٹسٹنٹ فر تے کی بنیاواس تصور پر ہے کہ جرآ دی کو بائیل بیجنے کا حق حاصل ہے اور صرف بوپ بائیل کا ٹھیکیوار نہیں ہے۔ پر وٹسٹنٹ کی تحر یک میں بہت سے مفکرین نے کام کیا،لیکن مارٹن لوقم (وفات: ۲۳۱ میں) کا نام زیادہ نمایاں ہے جو جرشنی کا ایک پادری تھا اور اس نے اصلاح نہ بہ بہ بی کر کر کر کر ارادا کیا تھا۔ نے اصلاح نہ بہ بی کر کر کر دارادا کیا تھا۔

## مولوي کی اجاره داری؟

افتیار حاصل بی بیس کدوہ یہ کے کہ مری بات آخری اور حتی ہے۔اس لیے ہماری فرمی قیادت کو اگر ہے پر قیاس کر کے ری ایکشن ہوتا ہے آو بیسراس غلط ہے۔ وہ ری ایکشن ہوپ کی اجارہ داری يرتفا - ہارے بال اجارہ داري مخص يا طبقے كوئيس بلكه دليل اور قانون كو حاصل إ-آج محى برے سے براعالم کوئی بات کرتا ہے تواس ہے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہیں جناب، یہ بات یوں بیں ملکہ یوں ہے۔ آج بھی کوئی عالم اکوئی طبقیدائی بات کو حتی اور آخری قر ارنبیں دے سکتا۔ اس لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ یفلطی پر ہیں، ہمارے ہاں بالکل مخلف صورت حال ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ کیا مولوی کی اجارہ داری ہے کہ بس وی قرآن کی تشریح كر \_ كا؟ من ن كباء بهارى بالكل بعى اجاره دارى نبيس بـ من ف كباء بعى آ پ خودقر آن ی تشریح کرلیں۔ پھر میں نے یو جھاء کیا قرآن کریم کی تشریح کے بلیے آ ب کوئی عربی وغیرہ یر حیس کے یانہیں؟ کہنے گئے، بالکل پڑھوںگا۔ میں نے یو چھا، کس در ہے کی؟ اخبار کے در ہے کی یا قرآن کے در ہے کی؟ کہا،قرآن کے در ہے کی۔ میں نے یو جھا، جب قرآن کی کی آیت کی تشریح کریں گے تو آب اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں ہے، تاریخ کے حوالے سے بھی ہے بت کریں مے کہ بیآیت کب اور کس موقع پر نازل ہوئی یااس کی ضرورت محسوس نہیں کریں ہے؟ کہا، ہاں یہ تو پہ کریں گے۔ پھر میں نے یو جھا،اس آیت کی تشریح کرنے سے میلے کیا آ ب یددیکھیں مے کداس آیت کی حضور نے بھی کوئی تشریح کی ہے یانبیں؟ کہا، ہاں دیکھیں سے۔ میں نے کہا کہ جب قرآن کریم کی کسی آیت کی تشریح کے لیے یہ علمی ضرور پات آپ بوری کرلیں گے تو آپ تو خودمولوی ہو جا کیں گے۔مولوی کسی سل کا نام تونہیں ہے۔

اس پر بجھے ایک لطفہ یاد آگیا۔ ایک زمانے میں ہمارے ہاں یہ بحث چلتی رہی ہے، خاص طور پر جسٹس صاحبان میں کہ اجتہا وکاحق علما کوئیس بلکہ پارلیمنٹ کو ہے۔ جسٹس جاوید اقبال اس کے سرخیل ہیں۔ میں بھی اخبارات میں اس بحث میں حصہ لیتار ہتا ہوں۔ اس ضمن میں دومسکول کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ امت کوان لوگوں نے تقسیم کردکھا ہے کہ یہ فنی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ نیالی ہے۔ یہ لوگ سب کو گنتے ہیں، جعفری اور ظاہری وغیر دکو بھی شامل کر

#### اسلام ادرانساني حوق \_\_\_\_

ليت بي اس ليان مولويون كوجمور واور يارليمث جونكدوام كاختف اداره ب،اس لياجتهاد كافل يارليمن كود عدودايك بارجموت يوجها كياكة بكى كيادات بي يس نيكاكي بالكل، ين آب يارلين كود يوس باقى على في توبهت كالعت كى ، جبكه من في كما كرفيك ہے، یدا فتیارا ب یارلمنٹ کود سے یں لیکن میں نے کہا کہوج لیں ،اس وقت تو ہم فقبی اعتبار ے چوسات فرقوں میں ہیں۔ الل سنت کے ساڑھے جار ہیں، معنی مثن مثافع، ماکی، صبلی اور آ دحافرقہ ظواہر کا۔ظواہر کی اپنی فقہ ہے، اپنا طریقت استدلال ہے، اینے اصول ہیں، اپنا اجتہاد كرتے بين،ان كےاسے فال ى بين اورامام داؤد ظاہرى اورامام اين حزم ان كےامام بين۔اس لے میں کہنا ہوں کہ الل سنت کے ساڑھے جارفرقے ہیں۔ دو الل تشیع کے ہیں، جعفری اور زیدی۔ یس نے کہا کہ ہم مولو ہوں نے تو است کو چوسات فرقوں میں تعتیم کرد کھا ہے، لیکن تم جب پارلیمنٹ کواختیار دے رہے ہو، پارلیمنٹ اجتہاد کرے گی تو جھے بیہ تا کیں کہ یا کتان کی یارلیمنٹ لبنان کی یارلیمنٹ کے اجتہاد کی یابند ہوگی؟ یاممری یارلیمنٹ شام کی یارلیمنٹ کے اجتہاد کی یابند ہوگی؟ تم تو ہمیں کوئی پیاس سے اور فرقوں میں بانٹ رہے ہو۔ آ مے جلیے ، یا کتان میں قومی اسملی کا بنادائرہ اختیار ہے اور صوبائی اسمبلیوں کا اپنا۔ اب ایسا ہوگا کہ ایک قوی فقد وجود میں آئے ک ، ایک ، بنجابی نقد ہوگ ، ایک بلوچی نقد اور ایک سندھی فقد ہوگ ۔ مس نے کہا کہ وہی جے سات فرقے رہے دوہتمہاری مہربانی ہوگی۔ان **بی آ فاقیت تو ہے تا۔ شافعی** اعدُ و نیشیا میں بھی ہیں ہمصر میں بھی ہیں۔تم تو ہر شلع کی الگ فقہ بنانے پر تلے ہوئے ہو۔

ایک دفعہ ایک قومی اخبار کے زیراہتمام لاہور میں اسموضوع پر ایک فدا کرہ ہوا کہ پارلیمنٹ کواجتہاد کا حق نہیں ملنا چاہیے،
کواجتہاد کا حق ملنا چاہیے یا نہیں۔ باقی علانے کہا کہ نہیں، پارلیمنٹ کواجتہاد کا حق نہیں ملنا چاہیے۔
میں نے کہا کہ بالکل ملنا چاہیے۔ سب پریشان ہو گئے کہ ایک مولوی یہ بات کہدر ہا ہے کہ
پارلیمنٹ کواجتہاد کا حق ملنا چاہیے۔ میں نے پھر کہا کہ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ پارلیمنٹ کواجتہاد کا حق ملنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی می شرط کے ساتھ ۔ جیسا کہ ہرکام کی اہلیت کی بھھ شرائط ہوتی ہیں، اجتہاد کی اہلیت کی بھی بچھٹر انظ ہیں۔ اب ہر آدمی تو اجتہاد کا اہل نہیں ہے۔ میں شرائط ہوتی ہیں، اجتہاد کی اہلیت کی بھی بچھٹر انظ ہیں۔ اب ہر آدمی تو اجتہاد کا اہل نہیں ہے۔ میں

نے کہا کہ البکش رواز میں زمیم کر سے بارلینٹ کی رکنیت کے لیے اجتہادی المیت کی شرط لازی قراردے دو، مینی یارلیمنٹ کارکن وہ بن سکتا ہے جواجتادی المیت رکھتا ہے تو ہمیں یارلیمنٹ کو اجتهاد کاحق دے برکوئی اعتراض بیس ہے۔جن دنوں بیندا کرہ ہوا مان دنوں اسمبل میں پندرہ سے ہیں علا ممبر تھے۔ میں نے جب یہ بات کی تو ایک صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب، ہم ان بدره بس مولویوں سے تک بیں، آپ تو ہوری اسمبل مولویوں سے بحرفے کی بات کرد ہے ہیں۔ میں نے پرکہا کہ چلوہم اجتہادی شرا مُلاخود مطیس کرتے۔ اگر جداجتہادی شرا مُلا مطے شدہ میں کہ فلاں فلاں شرا کط جس میں یائی جا تھی، وہ مجتمد ہے، لیکن پھر مجی آ پ کی سلی سے لیے میں ان براصرار دیس کرتا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی سلی کے لیے ایک طریقہ آپ کو بتادیا ہوں۔وہ ید کہ آپ سریم کورٹ میں ریفرنس وائر کریں اور سریم کورٹ سے کہیں کدوہ اجتہا و کی شرطیس ملے كردے۔ جب بريم كورث ية شرطيس في كردے والا سالكثن رواز ميس ترميم كر كے اسبلى كى رکنیت کے لیے وہ شرا کا لازی قرار دے دیں۔ میں بوری ذمدداری سے کہنا ہول کہ میں اس کے حق میں ہم چلاؤں گا کہ بارلیمنٹ کو اجتماد کاحق وے دیا جائے۔ میں نے کہا کہ ہم تو دلیل کی، كامن سيس كى اور قانون كى بات كرتے ہيں۔ ہارا قانون (منصوصات كى مدتك) مطےشدہ ہے،اس مس کی کوردو بدل کی اجازت جیس ہے۔اجتہادی سائل میںاس کی اجازت ہے،لیکن و مجی اس طرح که اصل قانون (منعوصات قطعیه) بی فرق ندآئے۔

### يوب كخلاف بغاوت

بہرمال پوپ کے خلاف بغاوت میں پروٹسٹنٹ فرقہ وجود میں آ میا۔انہوں نے کہا کہ بائبل کی تشریح میں پوپ کی اتھارٹی اور اجارہ واری ہم نہیں مانے۔اس وقت بورپ کی اکثریت پروٹسٹنٹ ہے۔ چنانچہ پہلی اثرائی بادشاہ اور جا گیرداروں کے درمیان ہوئی جس میں Magna پروٹسٹنٹ ہے۔ چنانچہ پہلی اثرائی بادشاہ اور جا گیرداروں کے درمیان حقوق ملے Carta نامی دستاہ پر سامنے آئی جس کی روسے بادشاہ اور جا گیرداروں کے درمیان حقوق ملے بائے اوراس میں کچھ موام الناس کے حقوق کا بھی ذکر تھا، جبکہ دوسری اثرائی پوپ اور چرچ کے خلاف قرار

دے رقل کرنا شروع کردیا۔ اس از ائی کے نتیجہ میں پروٹسٹنٹ فرقہ پیدا ہوا جس نے بائبل کی تھریج میں بوپ کی اجارہ داری ماننے سے انکار کردیا۔

اب میں آتا ہوں تیسری بغادت کی طرف میں اس وقت گزشتہ پانچ چیسوسال کی مخفرتاریخ
بیان کررہا ہوں ، اس دور کی تاریخ جیے ادوار مظلمہ کہتے ہیں ، لیمن بورپ کا تاریک دور مغرب
والے پاپائیت، بادشا ہت اور جا گیرداروں کے اس دور کو انسانیت کا تاریک دور Dark Ages
قرارہ ہے ہیں ۔ وہ دورجس میں بس یہ تینوں ہی ال کرسب پھی کرتے تھے ، عام آدمی مظلوم اور ب

جا کردارد ک مظالم جب مد سے بڑھ کے تو چرلوگوں میں بعاوت پیدا ہوگی۔ عوام میں جا کردارد ک اور بادشاہ کے خلاف بعاوت آئی۔ اس بعاوت میں بوپ نے عوام کا ساتھ دینے کی بجائے بادشاہ اور جا گردار کا ساتھ دیا۔ تینوں ایک دوسرے کے مفاوات کے محافظ تھے۔ جہاں بوپ کو ضرورت پڑتی تھی، بوپ بوپ کو ضرورت پڑتی تھی، بوپ اس کا ساتھ دیتا تھا اور جہاں بادشاہ گو ضرورت پڑتی تھی، بوپ اس کا ساتھ دیتا تھا۔ اس طرح بادشاہ، جا گروار اور بوپ میں سے جس کو ضرورت پڑتی تھی، وسرے اس کا ساتھ دیتا تھا۔ اس طرح بادشاہ، جا گروار اور بوپ میں سے جس کو ضرورت پڑتی تھی، تھا۔ وسرے اس کا ساتھ دیتا تھا۔ اس طرح بادشاہ، جا گروار اور بوپ میں کے جوڑتھا اور بیا کی دوسرے سے تھے۔ بیٹرائیکا تھی۔ ان کا آ کہی میں گئے جوڑتھا اور بیا کی دوسرے سے تھا ور کوام کو دیا تے تھے۔ بوام تو تین چارسوسال ڈن جو تے رہے۔ بادشاہ بھی ضوا کا نمائندہ ہوتا تھا (السسطان ظل الله ) اور بوپ تو ترہی طور پرتھا بی ضدا کا نمائندہ۔

یہاں ایک چھوٹی ی بات کرتا ہوں۔ ہورپ میں اگر کی ہے آپ ذہب کے اجماعی کروار
کے نام پرکوئی بات کریں گے و وہ فوراطیش میں آجائے گا۔ اس کے میش میں آنے کی اصل وجہ
مغرب کا بھی تاریخی ہی منظر ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ ہورپ والوں نے ند ہب کے نام پر
تین چارسوسال انہائی جرمی گزارے ہیں۔ بہت ظلم ہوتا تھا، لوگ کاٹ دیے جاتے تھے اور زندہ
آگ میں جلا دیے جاتے تھے۔ دومنٹ کی ساعت کے بعد بی بھائی کا تھم دے دیا جاتا تھا۔ اس
لیے جب مغرب والوں سے فرہب کی بات کریں تو وہ ڈرجاتے ہیں کہ بدلوگ وہی جرکا دوروالیس
لانا چاہے ہیں۔ مغرب والوں کی فرہب کے بارے میں بھوالی نفیات بن گئی ہے۔ فرہب

#### اسلام اورانسانی حوق \_\_\_\_\_ سام

ےان کی نفرت بلا وجریس ہے الیکن ان کی فرہب ہے مطلقاً نفرت تو بہر حال غلط ہے۔ جب بوپ نے بادشاہ اور جا کیردار کا ساتھ دیا اور یہ تیوں استھے ہو گئے تو اب جو بغاوت ہوگی

توان تینوں کے خلاف ہوئی۔ بہاں بھی درمیان میں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ میں این دانش وروں سے کہا کرتا ہوں کہ بھی تم لوگ مفالطے کا شکار ہو۔ یوپ کے ظلاف بورپ کے عوام کی نفرت اور بغاوت سمجھ میں آئی ہے۔ دونوں حوالون سے سمجھ میں آئی ہے۔ بائبل کی تشریح میں اجارہ داری کے حوالے سے مجمی اورعوام پر ہونے والے ظلم میں بادشاہ اور جا گیردار کا ساتھ دینے كحوالے سے بھى - بم بھى جبوه تاريخ برصة بيل و كون ات ہے كم الكھول ميل آ نوا جاتے ہیں کہ بورپ کے عوام نے بادشاہ کے ہاتھوں، بوپ کے ہاتھوں اور جا گیردار کے ہاتھوں ا تناظلم سہا ہے۔ یہ لوگ تو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ میں اپنے دانشوروں سے کہتا ہوں کہاس صورت حال کا اطلاق ہم برنہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو مولوی ہمیشہ عوام میں رہا ہے۔ بیہ فرق ضرور ذہن میں رکھنا۔ایک بات یہ ہے کہ ہمارے بادشاہوں کے مظالم کا وہ انداز مجمی ہی نہیں ر ہا۔ شخص طور برظلم ہوتے رہے ہیں۔اس میں بھی ندہبی طبقے کے پچھافراد بادشاہوں کے ساتھ ہوتے تھے، کین ذہبی طبقہ بحثیت طبقہ بھی بھی یادشاہ اور جا گیردار کے ساتھ نہیں رہا۔ مولوی ہمیث عوام كے ساتھ رہا ہے۔ يدا يك تاريخي حقيقت ہے۔ مولوى بحثيت طبقہ بميشہ عوام كے ساتھ رہا ہے۔ مولوی نے آ زادی کی تحریکیں چلائی ہیں، مولوی بھانسی چر ھا ہے، مولوی نے ظالم بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کرظلم کے خلاف، آواز بلندی ہے، مولوی نے تو ہمیشدلوگوں کے حقوق کی تر جمانی کے ہے۔ ہمارے مرہبی طبقے کی نوچودہ سوسالہ تاریخ ہی ہے۔

مولا نا ابوالحس علی ندوی کی کتاب " تاریخ دعوت وعزیمت " پڑھ کر دیکھیں جو ہماری چودہ سو
سالہ تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ ہمارے ہاں مولوی اور صوفی دونوں عوام کے حقوق کی ، آزادی کی
اور انصاف کی بات کرتے رہے ہیں اور اس میں وہ کتے ہیں ، چھانی چڑھے ہیں ، زندہ جلے ہیں۔
میں ایک چھوٹی میں مثال ویتا ہوں۔ ہمارے سندھ میں اگر جا گیرداروں کے سامنے کس نے آنے
کی ہمت کی ہے تو وہ مولوی ہے۔ جھٹک میں جا گیرداروں کے سامنے کون آیا ہے؟ مولوی۔

جمنگ کی تاریخ نین مولو ہوں کو یادر کھے گی جنہوں نے جمنگ میں جا گیرداروں کاطلسم تو ڑا۔ مولا تا محدذا کرصا حب مولا تاحق نواز جمنگوی شہیداور مولا تا منظورا حمد چنیوٹی۔ بلوچتان میں بھی بڑے بڑے نوابوں اور جا گیرداروں سے کر لینے کی ہمت بھی مولوی بی کرتا ہے۔ تو میں اپ دانشوروں سے کہتا ہوں کہ مغرب کے تاریک دور کا اطلاق ہم پر نہ کرو۔ اسلام کا نہ ہی طبقہ تو ہمیشہ وام میں رہا ہے اور اس نے ہمیشہ وام کے حقوق کی تر جمانی کی ہے۔

بہرحال جب مغرب میں بغاوت ہوئی تو چونکدان کا نہ ہی طبقداس بغاوت کے خلاف ہادشاہ اورجا کیردار کے ساتھ تھا،اس لیے عوام کی بغاوت پھران تینوں کے خلاف ہوئی اور یہ بغاوت ایس تھی کداس نے ان تینوں کو اکھاڑ کر بھینک دیا۔ یہ بغاوت ایک سوسال سے بھی زیادہ عرصہ تک چلتی رہی ۔ جلس تقریریں ، جیلیں ، بھانسیاں ، مقابلے ،لڑائیاں اورجنگیں ، یہ سب بھی ہوااس بغاوت میں۔ بڑی خوفاک تاریخ ہے اس بغاوت کی۔

ية وتما بهلام حله جمع بيمكنا كارثا كتي بي \_

# انقلاب فرانس كامرحله

اس کے بعد دوسرا مرحلہ انقلاب فرانس تھا۔ یورپ والے کہتے ہیں کہ انسانی حقق کا آغاز مارے ہاں میکنا کارٹا سے جبہہ جمہوری دور کا آغاز انقلاب فرانس سے ہوا۔ انقلاب فرانس میں بادشاہ کواور ہوئے ہوئے جا گیرداروں کوئل کردیا گیا، چرج کوئم کر دیا گیا، پارلیمنٹ پر تبضہ ہوا اور لوگوں نے سار انظام فتم کر کے ایک جمہوری دور کی بنیا در کھی۔ اس دیا گیا، پارلیمنٹ پر تبضہ ہوا اور لوگوں نے سار انظام فتم کر کے ایک جمہوری دور کی بنیا در کھی۔ اس لیے جب جمہوریت کی ابتدا کی بات ہوتی ہوتو اس کا نقط آغاز انقلاب فرانس ہوتا ہے۔ اس انقلاب کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس کی روسے بادشاہت ہمیشہ کے لیے فتم کردی گئی، جا گیرداری بھی فتم کردی گئی اور چرچ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ چرچ کا محمل وفل اجتماعیت کے معاملات میں ہمیشہ کے لیے فتم کردیا گیا۔ اس معاملات میں ہمیشہ کے لیے فتم کردیا گیا درا سے صرف نہ ہمی معاملات تک محدود کردیا گیا۔ اس تناظر میں ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ نہ ہب کا کردار محدود کرو۔ انقلاب فرانس سے پہلے نہ ہب کی ہرچیز پراجارہ داری تھی ، لیکن انقلاب کے بعد یہ طے پایا کہ پادری کا تعلق صرف فرد کے ساتھ ہ

اوروہ بھی عقیدہ ،عبادات اورا خلاقیات کی حد تک ہے اور بس۔ چرچ صرف ان تین باتوں کا ذمہ دار ہے۔ باقی سیاست، قانون ،عدالت ،معیشت اور تجارت وغیرہ میں فد بہب کا کوئی کردار نہیں۔
یقتیم انقلاب فرانس کے بعد ہوئی اور یہ قتیم پوپ، بادشاہ اور جا گیردار کے مظالم کے خلاف رو
عمل کے طور پر ہوئی۔ انقلاب فرانس کے بعد مغرب کا نیا فلف سامنے آیا جے ہیومنزم اور سیکولرازم
کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

سیکورازم کی دو بنیادی ہیں۔ ایک بنیادیہ ہے کہ فدہب کا اجتماعیت کے معاملات میں کوئی

کردار نہیں۔ اس فلفے کی رو سے فدہب کا کردار صرف تین باتوں تک محدود ہے۔ عقائد، عبادات

ادرا خلاقیات۔ سیکولرازم کی دوسری بنیادیہ ہے کہ سوسائی جو بات طے کردے گی، وہی سٹم کی

بنیادہوگی۔ جمہوریت تو سوسائی کی خواہش معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جمہوریت کوئی فلفہ یا

نظام نہیں ہے۔ جمہوریت میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ اکثریت جس طرف ہوگی، بس وہی

موسائی کا فیصلہ ہے۔ اکثریت جس چیز کو حلال کہددے، وو حلال ہے اور جس کو حرام کہددے، وہ

حرام ہے۔ پاریسٹ کو جواجتہاد کا حق دینے کی بات کی جاتی ہے، اس کا پس منظر بھی یہی ہے۔

کہتے ہیں کہ اصل اتھار ٹی تو یار لیمنٹ کی خود محتاری ہے۔

## شريعت بل اور پارليمنٹ کي خود مختاري

آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں آج ہے کوئی ہیں سال پہلے شریعت بل کی ایک تحریک جلی تھی۔ ہم نے خود چلائی، اس کے لیے کام کیا۔ ہمارے دوعلا مولا ناسمج الحق اور قاضی عبداللطیف نے سینیٹ میں یہ بل پیش کیا اور اس پر بحث ہوئی۔ اس بل کی بنیادی دفعہ بیتی کہ قرآن وسنت کو ملک کے سپر یم ال کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات طے ہوجائے گی کہ قرآن وسنت ملک کے بالا دست قانون کی حیثیت رکھتے ہیں تو پھر باقی تمام تو انین ان کے تابع ہو جا کی سے ایک جھوٹا ساحوالہ دیتا ہول۔

قر ارداد مقاصدیں بھی یہی بات کھی ہے۔قر ارداد مقاصد بطور دیباچہ کے ہمارے دستور میں ہیشہ شامل رہی ہے۔قر ارداد مقاصد کے ذریعے ہماری سیاست نے کلمہ پڑھاتھا۔قر ارداد مقاصد

لیافت علی خان مرحوم کے زمانے میں دستورساز اسبلی نے پاس کی تھی جس کا دوجہلوں بیل خلاصہ یہ ے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، حکومت عوام کے منتخب نمائندے کریں گے، کیکن وہ اللہ اور رسول کے احکام کے بابند ہوں مے لیعنی غوام کے منتخب نمائندے مطلق العنان نہیں ہوں گے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے دائرے سے اندر رہ کر حکومت کریں ہے۔ قرار داد مقاصد کے ذریعے ہم نے بیاصول طے کرلیا۔ بیقرارداد مقاصد ۹۵۹ء کے دستور میں شامل رہی، پھر ۱۹۶۲ء کے دستور میں بھی شامل رہی ،۱۹۷۳ء کے دستور میں بھی شامل رہی اور اب بھی شامل ہے۔ جنزل ضیاء الحق مرحوم نے اس سلسلے میں ایک کام کیا۔ پہلے تو قرار داد مقاصد دستور کا ایک دیباچدتھا۔ دیباچدایے ہوتا ہے جیسے کوئی چیز تبرکار کھ دی گئی ہو، یعنی آ کمین اس سے شروع نہیں ہوتا تھا بلکہ آئین سے پہلے برکت کے لیے دستور میں شام کتھی۔ضیاء الحق مرحوم نے ایک کام کیا کہ اسے دیاچہ سے نکال کرآ کمن کے اندرشامل کردیا۔ بیکام اس نے بردے تکنیکی طور پر کیا کہ اس کا نمبرفلاں بیس بلکہ فلاں شار ہوگا، کین نتیج کے طور پر قرار داد مقاصد آئین کا حصہ بن گئی۔قرار داد مقاصد کی رو ہے ہماری ریاست نے کلمہ پڑھا کہ ہم خدا کوحا کم اعلیٰ مانتے ہیں۔ ہم تو بہت خوش ہ ۔ ئے کہ ہمارے لیے اب جنگ آسان ہوگئی۔اب ہم قوانین کوعدالت میں چیلنج کرتے جائیں مے کہ یہ قانون دستور کے خلاف ہے اور بیرقانون دستور کے خلاف سے اور اس طرح ہم چند سالوں میں ملک کے مروجہ قوانین کواسلامی قوانین سے بدل دیں مے ہیکن سیریم کورٹ نے اس کا بیر ای غرق کر دیا۔

ہوا ہوں کہ شری قانون کے مطابق قل کے قصاص کو معاف کرنے کاحق صرف مقول کے ورٹا کو ہے، لیکن پاکستان کے قانون میں یہ اختیار صدر کو بھی حاصل ہے۔ قانون کے مطابق سزائے موت کا مجرم صدر ہے رحم کی اپیل کرسکتا ہے۔ صدرا گراس اپیل کو منظور کر لے قواس بحرم کو سزائے موت منیں دی جاتی ۔ اس پر لا بور ہا کیکورٹ میں ایک رٹ دائر ہوئی کہ صدر کا بیا ختیار شرعا جا کر نہیں ہے اور قرار داد مقاصد کی رو ہے ہم پابند ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے تھم کے خلاف نہیں چلیں گے، اس لیے صدر کا بیا ختیار دستور کے خلاف ہے، لہذا صدر کا بیا ختیار ختم کرویا جائے۔ اس پر لا ہور ہائی

#### اسلام اورانسانی حقوق میساه

کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ معدر کو کسی کی سزائے موت معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے اوریہ فیصلہ اس بنیا دیر دیا کہ قرار داد مقاصد کے ذریعے چونکہ قرآن وسنت کو بالا دست حیثیت حاصل ہے اور ۔ صدر کا بیا ختیار قرآن وسنت کے خلاف ہے ،اس لیے صدر کا بیا ختیار ختم کیا جاتا ہے۔

پاکتان کے قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے مین برایک بردی چیش رفت تھی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سریم کورٹ میں چینے کر دیا گیا۔ سریم کورٹ کے فل بخ نے ، جس کے سربراہ جسٹس سے حسن شاہ تھے، ہائیکورٹ کا فیصلہ یہ کہ کرمنسوخ کر دیا کہ قرار داد مقاصد کوآ کین میں کوئی بالاتر حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ بھی عام دفعات کی طرح ایک دفعہ ہے۔ اب بیعدالت کی مرضی ہے کہ دستوری دفعات میں تضاد کی صورت میں وہ کس دفعہ کو کر جے دیت ہے۔ سریم کورٹ کے فل بخ نے ، جوقانون کی تشریح میں ہمارے ہائی آ خری اتھار ٹی ہوتا ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے فل بخ نے ، جوقانون کی تشریح میں ہمارے ہائی آ خری اتھار ٹی ہوتا ہے، یہ فیصلہ دیا دورے درکا سے اللہ ہوگیا۔

میں شریعت بل کی بات کرر ہاتھا۔ شریعت بل میں بید نعد تھی کرتر آن وسنت کو ملک کا سپر یم الا قرار دیا جائے۔ اس پر جوسب سے بڑا اعتراض تھا، وہ بیتھا کہ اس سے پارلیمنٹ کی خود مختاری ستاثر ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کا تصور بیہ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے اور اسے قرآن وشنت کا پابند کرنے کا مطلب اس کے اختیارات کو محدود کرتا ہے۔ اس لیے آج مغرب اور مغرب کے نمائندے یہ کہدر ہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری بحال کریں۔ یہ بہت سادہ ساجملہ ہے۔ عام آدی تو یہ بہت سادہ ساجملہ ہے۔ عام آدی تو یہ بھتا بھی نہیں کہ اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے۔ یہ تو ہم لوگ جو مہلی بہ ہیں، ہمیں پت ہے کہ پارلیمنٹ کی مطلق خود مختاری سے ان کا مطلب کیا ہے۔

## سیکولرازم کی دو بنیاویں

میں سیکولرازم کی دو بنیادوں پر بات کرر ہاہوں۔ ایک بنیادتو یہ کہ فد مہب کا سوسائٹ کے اجتماعی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دوسری بنیاد یہ کہ فیصلوں میں اتھارٹی عوام یا ان کے فتخب نمائندے ہوں گے۔سوسائٹی فیصلہ کرے گی کہ دہ کیا جا ہتی ہے۔اس حوالے سے آج کل ایک بہت خوبصورت ساعنوان سامنے آتا ہے،" سول سوسائٹی '۔اب سول سوسائٹی کس بلاکا نام ہے؟

یہ ول سوسائی وہی مغرب کی خرافات ہے جو یہ لوگ یہاں مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک بڑا
مسلہ یہ ہی ہے کہ ہم ان لوگوں کے عنوانات کواوران کی اصطلاحات کو بھی سجھ نہیں پاتے اور ہمیں

بہی پہ نہیں چانا کہ کون کس بینڈ سے بول رہا ہے اور کیا بول رہا ہے۔ سول سوسائی کا مطلب یہی
ہے کہ جس طرح مغرب میں سوسائی اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنے میں اتھارٹی ہے ای
طرح ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے۔ جبکہ ہم سوسائی کو منصوصات میں اتھارٹی نہیں مانے۔ ہم
سوسائی کی خواہشات کا مطلقا انکار نہیں کرتے ، لیکن ہم سوسائی کی خواہشات کے نام پر، پارلیمنٹ
کی خود مختاری کے نام پر قرآن و سنت کی نفی کے متعلق تو ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو
سیکو کرازم کا معنی میہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں اتھارٹی سوسائی ہوگی، وہ جو چاہے فیصلہ کرے ۔ طال
کی حود مختاری کے نام پر قرآن و منت کی نفی کے متعلق تو ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو
سیکو کرازم کا معنی میہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں اتھارٹی سوسائی ہوگی، وہ جو چاہے فیصلہ کرے ۔ طال
کرے ، جرام کرے ، بومرضی کرے ، اے کوئی چینے کرنے والا نہیں اور میں کہ شہر کی ان معاملات
سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

## دو یا دری صاحبان ہے گفتگو

یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آگیا۔ امریکہ کا ایک تیم ہے الانی۔ وہاں دہ د ۔ ایک دوست افتخار را ناریخے ہیں۔ پہلے پاک فوج میں میجر تھے، اب کائی مرصہ ہے، مریکہ ہیں رہے ہیں۔ میں ان کے ہاں تھر اہوا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہاں کوئی جھود ارسا یا دری ہوتو اس سے میری ملا قات کرواؤ۔ چنانچہ افتخار را نا صاحب نے وہاں کے بیٹسٹ فرقے کے مربراہ سے میری ملا قات کروائی۔ افتخار بہارے درمیان ترجمان تھے۔ افتخار نے انہیں ہے ہے متعلق بتایا کہ یہاں ان سے ملیا توں کے ایک فرائی سے میں ملا قات کروائی۔ افتخار بہارے درمیان ترجمان تھے۔ افتخار نے انہیں ہے ہے میں ان پادری صاحب یاکستان سے مسلمانوں کے ایک فرائی کہا کہ میرے بھائی اید جو آپ کی امریکہ کی سوسائی ہے، اس میں آپ لوگوں نے فریب کو بالکل اپنی زندگیوں سے بے دفل کر دیا ہے۔ لوگ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بوا کھیلتے ہیں، مواکن ندہ ہیں۔ نا کر تے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، کہا کہ میں کی کرتے ہیں۔ آپ کہاں ان معاملات میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ اس بارے میں کیا کہ جیسے ہیں؟ آپ ایک فرم ہم بن کہا کہ جیسے ہیں۔ آپ لوگ اس اس بارے میں کیا کتے ہیں؟ آپ ایک فرم ہم بن کیا کندہ ہیں۔ بائل شراب کوئرام کہتی ہے، زنا کوئرام کہتی ہے، زنا کوئرام کہتی ہے۔ اوگ اس ان اور بائیل کے ایک جیسے ہیں۔ آپ لوگ اس

#### اسلام اورانسانی حقوق سیده

سلط میں کیا کررہے ہیں؟ میں نے یادری صاحب ہے کہا کہ زنا ہٹراب، جوا ، سود، ہم جن پرتی، میسب چیزیں آپ کے ہاں بھی حرام ہیں۔ آپ لوگ ایک فد بہب کی نمائندگی کرتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصادح کے لیے کیا کررہے ہیں؟

پادری صاحب امریکہ کے دستور کے حوالے سے بات کرنے گئو میں نے کہا کہ امریکہ کے بہت ورکا تو مجھے بھی پت ہے، ہم اس وقت دستوری بات نہیں کررہے۔ میں تو آپ کی بات کررہا ہوں، بائبل کے نمائندے کی بات کررہا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں اتوارکوا یک درس دیتا ہوں جس میں جو بھی بوگ آتے ہیں، میں ان کو بائبل کی تعلیمات سے آگاہ کرتارہتا ہوں۔ میرے پوچھنے پرانہوں نے بتایا کہ درس میں کوئی ڈیڑھ دوسوئوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کل آپ جب حضرت عیمیٰ بتایا کہ درس میں کوئی ڈیڑھ دوسوئوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کل آپ جب حضرت میمیٰ دیتا (Jesus) کے سامنے پیش ہوں گئو کیا آپ اس بات نے انہیں مطمئن کرلیں گے کہا اٹنا کی دس لاکھ کی آبادی میں آپ چندسولوگوں کو اتو ارکے دن ایک مختصرے درس میں بائبل کی تعلیم دیتا دس اس بیاری صاحب نے بے جارگ سے کہا کہ میں اس سلسلے میں اور کیا کرسکتا ہوں؟

میں نے پادری صاحب ہے کہا کہ میں آپ ہے ایک ند ہب کا نمائندہ ہونے کی حیثیت ہے اپنے معاشر ہے میں اوا کرد ہا ہوں۔ میں اپنے معاشر ہے میں اوا کرد ہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہم اپنے معاشر ہے میں خدائی احکامات کی خلاف درزی کے خلاف مزاحمت کر دہ ہیں۔ آپ کے ہاں تو یہ بات نافذ ہو چکی ہے کہ فد ہب کا سوسائی کے اجتماعی معاملات ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بائبل لاتعلق، چرچ لاتعلق، پادری لاتعلق، جبکہ ہمارے ہاں یہ نافذ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور ہم اس کے داستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں۔ ہمیں اسمبلی میں موقع ملائے تو اسمبلی میں مزاحمت کرتے ہیں، بازار میں موقع ملائے تو بازار میں کرتے ہیں، منبر پرموقع ملائے تو اخبار میں کرتے ہیں۔ ہم نے تو ایک شور مجایا محل کو شاہد کی مزاحمت کرتے ہیں، اخبار میں موقع ملائے تو اخبار میں کرتے ہیں۔ ہم نے تو ایک شور مجایا کو خدائی احکامات وقو انہن سے مذہبیں موڑ نے دیں گے۔ ہم لوگ اس ذہن کی مزاحمت کر دے ہیں کہ فدائی احکامات وقو انہن سے مذہبیں موڑ نے دیں گے۔ ہم لوگ اس ذہن کی مزاحمت کر دے ہیں کہ فد ہب کا تجارت، سیاست ، معیشت، عدالت اور دیگر کارو بارز ندگی ہے کوئی تعنی نہیں۔

میں نے یادری صاحب سے کہا کہ آپ لوگ بھی اس کی معاشرتی سطح مرمزاحت کریں۔ سیکوار ازم یعنی ند بہب کی ہمارے اجتماعی معاملات میں بے دخلی کا فلسفہ تمہارا بھی وشمن ہے ادر ہمارا بھی وتمن ہے۔ کیامولوی اور یا وری اس کے خلاف استضہیں ہوسکتے ؟ میہ جو مذہب سے دستبر داری أور نم ب کی بے دخلی ہے،اس کے خلاف ہم مل کر جنگ کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ اس فلفے کوشکست دے دیں مے توتم اینے معاشرے میں بائبل نافذ کردینا، ہم اینے معاشرے میں قرآن نافذ کر دیں مے۔ظاہر ہے عیسائیوں ہیں تو بائبل ہی نافذ ہوگی ،قرآن تو مسلمانوں میں نافذ ہوگا۔ مجھے اس ہے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاری بات چیت کے دوران ہی میرے دوست جو ہاری ترجمانی كرر بے تھے، نداق سے كہنے لگے '' كيوں مرداؤ اين اينوں؟' 'لعني كيوں اس غريب كومردانا ہے۔ یادری صاحب کہنے گئے کہ آ ب تو عجیب باتیں کررہے ہیں۔ ہم نے سلمانوں سے ایس باتیں پہلے بھی نہیں سنیں۔ میں نے کہا میں بالکل سجیدگی سے کہدر ہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ایک فورم پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب ہم یہ جنگ جیت جا کیں تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہتم امریکہ میں بائبل نا فذ کر دینا انیکن پھر میں بھی بین مانگوں گا کہ یا کتان میں قرآن نافذ کروں۔

یہ جو میں نے قصہ سنایا، یہ امریکہ کے ایک پادری صاحب تھے۔ اب برطانیہ کے ایک پادری صاحب کا قصہ سنا تا بول۔ نوئیکھم برطانیہ کا ایک براشبر ہے۔ ہم نے وہاں کے ایک بڑے پادری صاحب کا قصہ سنا تا بول۔ نوئیکھم برطانیہ کا ایک براشبر ہے۔ ہم نے وہاں کے ایک بڑے پادری صاحب سے وقت لیا اور ان سے ملنے چلے گئے۔ ان سے اللہ اور میں خوب تھا۔ ہم لوگوں نے بادری صاحب سے وقت لیا اور ان سے ملنے چلے گئے۔ ان سے بھی میں نے یہی بات کی کہ جس معاشر ہے میں آپ لوگ ند ہب کے نمائند سے ہیں، یباں زنا، عمر یانی، شراب، ناج گانا، سود، جوا، ہم جنس پرتی اور ان جسے دوسر سے قبیج کام کھلے مام ہور ہے ہیں۔ نشانی خواہشات کی حکمر انی ہے اور خدائی حدود کی تھلم کھلا خلاف ورزی ہوری ہے۔ آپ لوگ ند ہب کی، بڑج کی، بائیل کی، عاصہ کی، خدا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس معاشر ہے کی اسلامی کی اصلاح کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ کہنے گئے کہ ظاہر ہے یہ یالکل خلط ہور ہا ہے۔ معاشر ہے کی اصلاح کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ کہنے گئے کہ ظاہر ہے یہ یالکل خلط ہور ہا ہے۔ معاشر ہے کی اصلاح کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ کہنے گئے کہ ظاہر ہے یہ یالکل خلط ہور ہا ہے۔ معاشر ہے کی اصلاح کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ کھنے گئے کہ ظاہر ہے یہ یالکل خلط ہور ہا ہے۔

یے فدااور Jesus ہے بغاوت ہے۔ ہیں نے ہو چھا کہ آپ کے زدیک اس کا کوئی طل ہے؟ ہیں

ہوری ذمدداری کے ساتھ پادری صاحب کی بات دہرا تاہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو

اس کا کوئی طل نہیں ہے، ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو چک اور

وہ شی ان سائل کے طل کے لیے در کا رہے، وہ ہمیں آپ لوگوں کی آٹھوں میں نظر آرہی ہے۔

میں آپ ہے بی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مغرب کے پڑھے لکھے بچھدار پادری صاحبان ہیں،

ان میں بہت ہے ایک لوگ ہیں جو تلاش میں ہیں، انظار میں ہیں کہ ان سے اس سئلے یہ بات

جیت کی جائے، بلکہ وہ تو ہماری طرف و کھے رہے ہیں کہ ہم ان کی رہنمائی کریں۔ وہ ہمیں شد ہب

گرمعا مانات میں سنتر بچھتے ہیں اور یہاں ہم ہیں کہ ہم سے اپنے لوگوں کی رہنمائی نہیں ہو پار ہی۔

گرمعا مانات میں سنتر بچھتے ہیں اور یہاں ہم ہیں کہ ہم سے اپنے لوگوں کی رہنمائی نہیں ہو پار ہی۔

آقو ام متحد و کا افسانی حقوق کی کا جیا رٹر

حضرات محترم! ہارا موضوع ہے: اقوام متحدہ کا انسانی حقق کا چارٹر اور اسلامی تعلیمات۔
میں نے اس کا ہیں منظر آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اصل میں یہ جھٹرا کیا ہے۔ اس ہیں منظر میں ہے بھٹرا کیا ہے۔ اس ہیں منظر میں ہم اب تک انقاب فرانس تک پہنچے ہیں جے انسانی حقوق کی دوسری دستاویز قرار دیا جا تا ہے۔ انسانی حقوق کی دوسری دستاویز انقلاب فرانس کے بیتے میں (۱۲۵۹ء) کو جبکہ دوسری دستاویز انقلاب فرانس کے نتیج میں (۱۲۸۹ء) تیار ہونے والی دستاویز 'انسان کے حقوق کا اعلامیہ ' Declaration of کو کہا جا تا ہے۔ یہ ۱۲۸۹ء میں انقلاب فرانس کے بعد جاری ہوا۔ ان کی بنیاد پر اب تک انسانی حقوق کے حوالے سے بیسارا قصہ چلا آ رہا ہے۔ اس کی رہ سے مذہب کی اور جا گیرداری کی تو چھٹی ہوگئی۔ بادشاہ اگر ہے بھی تو بے اختیار ہے، جبکہ سارے اختیارات موسائی کو تقطر ہو گئے اور سوسائی یا اس کے نتخب نما کندے اختار ٹی بن گئے۔ یہ جمہوریت کا نقطر آ ناز ہے۔ گویا مغربی جمہوریت کی تاریخ کوئی سوادوسوسال پرانی ہے۔

انقااب فرانس کے بعد تیسری برمی دستادیز اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ اس درمیانی عرصہ میں اور بھی جھوٹے موٹے کنٹر کیٹس بنتے رہے الیکن ایک جامع دستادیز کے طور پر اقوام تحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کواس سلسلے کی تیسری برمی دستاویز شار کیا جاتا ہے۔ یہ چارٹر اقوام تتحدہ

نے تیار کیااور جزل اسمبلی نے اسے او تمبر ۱۹۲۸ء کومنظور کیا۔ یہ چارٹر تمیں دفعات پر شتل ہے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے ، لیکن اس سے پہلے دو با تیں واضح کرنا چاہوں گا۔ پہلی یہ کہ اتو ام متحدہ دراصل کیا ہے۔ دوسری یہ کہ اس انسانی حقوق کے چارٹر کی اخلاقی وقانونی حیثیت کیا ہے۔ ان دو باتوں کی وضاحت کے بعد ہم انسانی حقوق کے چارٹر کی طرف آئی میں گے۔

۱۹۱۳ء کے لگ بھگ پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ دنیا کے ممالک آپس میں مکرائے۔ ہمارا بھی اس جنگ عظیم میں ایک کر دارتھا۔ اس کر دار کی ہمیں سز انبھی مل رہی ہے۔ اس جنگ میں جرمنی ایک طرف تها جبكه باقى بورب دوسرى طرف تها - اس دقت خلافت عثانية قائم تقى جس كامركزتركي تها -خلافت عثانیے نے سپر یاور کے طور پر دنیا میں تقریباً ساڑھے میارسو سے یا یج سوسال گزارے میں۔ درمیان میں دوصدیاں تو تقریباً ایس رہی ہیں کہ اس وقت امریکہ کو دنیا میں جو پوزیشن حاصل ہے، وہی بوزیشن سلطنت عثانی کودنیا میں حاصل رہی ہے۔ اس وقت بیسے اسریکہ کا وائث باؤس ہے،اس طرح سلطنت عثانی کا میڈکوارٹر باب عالی کے نام سے ہواکر تا تھا۔ باب عالی کی مرضی کے بغیرونیا میں کوئی بیز حرکت نہیں کرنی تھی۔امریکہ تو چندسالوں میں تھک گیا ہے،جبکہ ہم نے صدیوں اس برزیش برایا کردار ادا ہے اور ان شاء اللہ تعالی ہمارا اگلا راؤنڈ بھی آنے والا ہے۔ بیدرمیان میں مار کھانے کا بھی ایک پیریڈ آ حمیا ہے۔سلطنت عمانیے کے بعد برطانیے نے دنیا میں سیرطاقت کے طور برراج کیا ہے۔ برطانیدایک صدی میں تھک عمیا تھا، روس یون صدی میں، جبدامریکہ تواس سے بھی جلدی تھک رہا ہے۔ امریکہ کے بعداب سی اوری باری ہے جس ہم نے ابھی مارکھانی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہماری باری ہے، ان شاء اللہ انعزیز۔ بہر حال بدایک الگ موضوع ہے۔

پہلی جنگ عظیم میں بہت تابی بوئی جس کے بعد انجمن اقوام (League of Nations)
کے نام سے ایک ادارہ بنا۔ اس کو بجھنے کے لیے ایک سادہ سا فلسفہ آپ کو بتا تا ہوں کہ جب عام لوگ آپس میں اڑ پڑتے ہیں تو ان میں پولیس، عدلیہ وغیرہ تصفیہ کرداتی ہے۔ ادارے آپس میں اڑ پڑی تو ان کی سام صفائی کراتی ہے۔ اب سئلہ یہ ہے کہ حکومتیں آپس میں اڑ پڑیں تو ان کی

#### اسلام اورانسانی حقوق مصل

صلح كون كروائي؟ توانجمن اقوام ايك ايسااداره بناكهما لك آپس مين لزيزي توايك اداره ايسامو جولزائى كوردك، جميز ين توايك ناكام موكى - جولزائى كوردك، جميز ين تاكام موكى - المجمن اقوام بجهر صد چلى ، نيكن ناكام موكى - اس يرعلامه اقبال نه يون تيمره كيا تهاكه:

### من ازیں بیش ندائم کہ گفن دزدے چند بہر تقتیم قبور انجمنے ساختہ اند

نیعنی گورکنوں نے قبروں کی تقسیم کے لیے ایک انجمن بنالی ہے کہ یہ قبریں میں نے کھودنی ہیں اور یہ قبریں تم نے کھودنی ہیں۔ دو انجمن ناکام ہوگئی کہ اس کی موجودگی میں بھی دوسری جنگ عظیم ہوگئی۔ بردی خوفناک جنگ ہوئی۔ بورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میر، بہت تباہی پھیلی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعداس سے زیادہ مضبوط بنیادوں پراقوام متحدہ بنائی گئی۔

## اقوام متحده كاقيام

اقوام ستحدہ ۱۹۴۵ء میں بی۔ اس کے قیام کا بنیادی مقصد ، قوام اور مما لک کے درمیان تازعات کوئل کرنا، تصادم کے امکانات کورو کنا، اگر تصادم ہوجائے تو دو میان فیں ٹالٹی اور تحکیم کا کردار اداکر نا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقوام ستحدہ نے یدد یکھا کہ یہ بھگڑ ہے ہوتے کیوں ہیں، ان کی وجو بات کیا ہیں۔ پچھاصول ہونے چاہئیں جو یہ طے کریں کہ یہ بات انصاف کی ہے اور لیہ بات ناانصانی کی ہے۔ فلال بات سیح ہے اور فلال فلط ہے۔ چنا نچہ اس میں انہوں نے اپنا فلف کہ نادگی ہی شامل کرایا۔ اس سلطے میں یہ چارٹر منظور کیا گیا اور طے پایا کہ اب دنیا میں تمام تنازعات، مقد مات اور معاملات اس منشور کی بنیا د پر طے ہوا کریں گے۔ اے آ پ ایک بین الا تو ای دستور کی مقد مات اور معاملات اس منشور کی بنیاد پر طے ہوا کریں گے۔ اے آ پ ایک بین الا تو ای دستور کی ہوئی میں طے کیے جا کیں سے کہ ایک آ دھ ملک کو چیوڑ کرد نیا کے تمام ممالک اقوام متحد د کے مہر ہیں۔ ہیں۔ ہم بھی ممبر ہیں۔

اقوام متحدد کا ڈھانچہ بچھاس طرح سے ہے کہ ایک جزل اسمبلی اور ایک سلامتی کوسل ہے۔ جزل اسمبلی کا میڈ کوارٹر امریکہ کے شہر نیویارک کے ایک جزیرہ مین میٹن (Manhattan) میں

ہے۔اس کے کچھ د فاتر سوئٹز رلینڈ کے شہر جنیوا میں بھی ہیں۔ جن ل اسمبلی کا ہرسال اجلاس ہوتا ہے جس میں اس کا ہرمبرشر یک ہوتا ہے۔ وہاں کمی تقریریں ہوتی ہیں اور بیددنیا کا ایک ایٹ پلیٹ فارم ہےجس یردنیا کے سی ملک کا حکران آ کر جومرضی کہدوے۔ یہ جھ لیں کدانٹریشنل ہائیڈیارک کارنر ہے۔اصل ہائیڈ یارک کارنرتولندن میں ہے۔لندن کے وسط میں ایک بہت بزاباغ ہے۔ اس باغ میں ایک کوندایا ہے کہ اس میں کوئی بھی آ دمی سی بھی وقت جا کرکوئی بھی تقریر کرسکتا ہے۔ یہ ایک بہت مزے کی جگہ ہے۔ وہاں پر کوئی قانون لا گونبیں ہوتا۔ آپ وہاں جا کر برطانیہ کی بادشاہت کے خلاف بات کریں، میسائیت کے خلاف کریں، دستور کے خلاف کریں، وزیرِ اعظم ك خلاف كرين، آب جا ب وبال كاليال دي، جومرضى كهددي، آب كو يورى آزادى بــ ، آم مجھی جھی و بال شام کو جاتے ہیں۔ ویکھتے ہیں کہ کوئی آ دمی ایک جگہ کھڑا تقریر کر رہا ہے، کوئی دوسری جگہ کھڑاانی ہائک رہاہے۔ایک عجیب تماشالگار جتاہے۔اسے ہائیڈیارک کارنر کہتے ہیں۔ اس كونے ميں كوئى قانون الا كونيس موتا۔ جس كا جب جي جا ہے، وہاں اپنے ول كا غبار نكال لے۔ عام منظریہ ہوتا ہے کہ کوئی مخص تین آ دی لے کرایک جگہ کھڑا ہے، کوئی جارآ دی لے کر کھڑا ہے، کسی کے جھے میں ذرازیا دولوگ آ جائے ہیں جنھیں ووا بی تقریر سنار ہا ہوتا ہے۔ کوئی امریکہ کے خلاف، کوئی اسلام کے خلاف، کوئی عیسائیت کے خلاف، جس کا جس کے خلاف جی جا ہتا ہے، ا پنی مجنزاس کال رہا ہوتا ہے۔ تو میں اقوام متحدہ کی جنزل اسمبلی کوانٹر پیشنل ہائیڈیارک کارنر کہا کرتا

ستبریس جزل و کا اجاب شروع بوتا ہے جو تین مبینے تک جاری رہتا ہے۔ و نیا کے تمام ممالک کے نمائند ہے و اختیار ہوتا ہے کہ و اختیار ہوتا ہے کہ و بال جا کر تقریر کر ہے اور جومرضی کیجے۔ یعنی برملک و بال اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرسکتا ہے۔ یہ و جزل اسمبلی کی بہلی حیثیت ہے۔ و وسری حیثیت یہ ہے کہ جزل اسمبلی کس سکتے پر کوئی قرار دا د بھی پاس کرسکتا ہے۔ اس وقت کوئی قرار دا د بھی پاس کرسکتی ہے، لیکن اس قرار دا آدکی جیٹیت بس سفارش کی ہوتی ہے۔ اس وقت جن ل اسمبلی میں بے شار قرار دادیں پڑی ہوئی ہیں۔ آئیز ایکن کے خلاف بے شار قرار دادیں پڑی ہوئی ہیں۔ آئیز ایکن کے خلاف بے شار میں ، انڈیا کے جن ل اسمبلی میں بے شار قرار دادیں پڑی ہوئی ہیں۔ آئیز ایکن کے خلاف بے شار ہیں ، انڈیا کے

خلاف ہیں،اوربھی ملکوں کےخلاف بھی ہیں۔بس وہیں یزی ہوئی ہیں۔ان قرار دادوں کی حیثیت سفارش سے زیادہ نہیں ہے۔ جزل اسمبلی کا مقصد ایک تو دنیا کے ممالک کوایک پلیث فارم مہا کرنا ہے جس بروہ اینے دل کا غبار نکال سکیس اور دوسرے کسی مسئلے برایس سفارش پیش کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کا اصل ادارہ سلامتی کوسل ہے۔اس کے یانچ مستقل اور چیوغیر مستقل ممبر ہوتے ہیں۔ یانچمستقل ممبر جو ہیں، وہ ہمیشہ مہی رہیں ہے۔امریکہ، برطانیہ،روس، چین اور فرانس۔ اور چے مبرغیر متقل ہوتے ہیں جودوسال کے عرصے کے لیے متخب ہوتے ہیں۔اس کے گروپ تقسیم ہیں کہاس دفعہ افریقہ ہے ممبرآئے گا ادراس دفعہ ایشیاہے آئے گا۔ دنیا کے ممالک دوت دے کر ا پنانمائندہ ملک منتخب کرتے ہیں۔ تو سلامتی کوسل کے یانج مستقل ممبر ہیں جبکہ چھ غیرمستقل ہیں جو ہر دوسال کے بعد بدلتے رہتے ہیں۔ یا مجمستقل ممبرز کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں ے، ان کودنیا کے ممالک سے دوٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حیثیت بیہ ہے کہ ان کو وینو یاور حاصل ہے۔ جزل اسمبلی کی حیثیت تو بس قراردادیں منظور کرنے کی ہے جبکہ سلامتی کوسل کی حیثیت یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کر دے، وہ دنیا میں نافذ ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا کے مختلف ممالک کے خلاف فو جیں جھیجی جاتی ہیں، اقتصادی تا کہ بندیاں ہوتی ہیں اور بمباریاں ہوتی ہیں، پیسب سلامتی کوسل کے فیصلوں کے بتیج میں ہوتی ہیں۔ یا نچ مستقل ممبرز کو دیٹو یا ور حاصل ہے جے حق استر داد کہتے ہیں ۔ یعنی گیار ممبر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں تو ان یانچ مستقل ممبرز میں ہے کوئی بھی اس فیصلے کورد کرسکتا ہے۔ بس وہ فیصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے سی بھی مسئلے یران یا نج مستقل ممبرز کا اتفاق ضروری ہے۔ باقی سب رسمی کارروائی ہے۔اصل طاقت ان یا نج ممالک کے یاس ہے۔ اگر کسی مسئلے بران یانج ممالک میں ہے کوئی ایک مشفق نہ ہوتو پھر جاہے ساری جزل آبیلی ایک طرف ہوجائے اور سلامتی کونسل بھی اس کے ساتھ ہوجائے ، وہ فیصلہ نافذ

اقوام ٍ متحده اوراسلامی دنیا

اقوام متحدد کا یہ نظام ۱۹۴۵ء سے چلا آرہا ہے۔ اقوام متحدد کے ڈھانچے کے حوالے سے

ہمارے دو تحفظات ہیں۔ پہلا ہے کہ بیہ جو پانچ مستقل ممبر ہیں جن کے ہاتھ میں اصل پاور ہے، جن کے فیصلے پوری دنیا میں نافذ ہوتے ہیں، جن کو فیصلہ کرنے یا فیصلہ کومستر دکرنے کا اختیار حاصل ہے، ان میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے اٹھاون مسلمان ممبر ملکوں میں سے کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ فیصلہ سازی میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم دنیا کی آبادی کا اگر جو تھا نہیں تو پانچواں حصہ ضرور ہیں۔ دنیا کی آبادی کا اتنا بڑا حصہ ہونے کے باوجود ہماری اقوام متحدہ کی فیصلہ سازی میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اتنی اہمیت ہونے کے باوجود ہماری اقوام متحدہ کی فیصلہ سازی میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اتنی اہمیت ہونے نے باوجود نصلہ سازی کے مل میں ہماری کوئی شرکت نہیں ہے۔ ملا میشیا کے سابق حکر ان مہا تیر محمد فیصلہ میں ہماری کوئی شرکت نہیں ہے۔ ملا میشیا کے سابق حکر ان مہا تیر محمد فیصلہ میں سے کوئی ہے واز نہیں اٹھا تا۔

ہارے دو تحفظات میں ہے دو سرایہ ہے کہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر جے ایک بین الاقوا می معیار بنایا گیا ہے، یہ ۱۹۳۸ء میں جس دفت طے ہوا تھا، اس دفت اقوام متحدہ میں ہماری نمائندگی کمل نہیں تھی۔ مسلم ممالک اکٹر غلام سے، آزاد نہیں سے۔ اس چارٹر میں بہت ی با تیں ایس جو ہمارے فہ ہب اور ثقافت سے متصادم ہیں۔ اس پر بھی مہا تیرمحمہ نے آوازا ٹھائی کہ اس چارٹر پر نظر ٹانی ہوئی چاہیے۔ اسلامی و ملی نقط نظرے اقوام متحدہ کا چارٹر مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ عملاً تو ہم نے اس کی پابندی قبول کی ہوئی ہے، لیکن نظریے اور شرعی اعتبار ہے بھی قابل قبول ہو تکتی ہے جب ہماری ہیدو ہا تیں مائی جا تیں۔ ایک مید کی محلہ سازی میں ہماری کوئی مسلمانوں کی ذہبی اقدار سے متصادم ہیں۔ جس طرح دنیا کے باقی معقدات کا لیاظ رکھا گیا ہے، مسلمانوں کی ذہبی اقدار سے متصادم ہیں۔ جس طرح دنیا کے باقی معقدات کا لیاظ رکھا گیا ہے، مسلمانوں کی ذہبی اقدار سے متصادم ہیں۔ جس طرح دنیا کے باقی معقدات کا لیاظ رکھا گیا ہے، اس طرح اس چارٹر میں ہمارے سے متقدات کا لیاظ بھی رکھا جائے اور ہمارے ساتھ مشاورت سے اس پر نظر ٹانی ہو جائے۔ تب اقوام متحدہ کی رکئیت ایک بین الاقوامی معاہدے کے در ہے میں ہیں پہیں قابل قبول ہو بو کتی ہے۔

اقوام متحده اس دفت دنیا کے تقریباً تمام شعبوں میں حاوی ہے۔ اُقوام متحدہ کے شعبول میں

#### اسلام اورانسانی حقوق \_\_\_\_ ۱۲

تعلیم بھت، ہیومن رائنس، معیشت وغیرہ کے شعبے نمایاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے بارے ہیں عام طور پر کہاجا تا ہے کہ بیا کی بین الاقوامی اخلاقی معاہدہ ہے۔ جھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاہد ہے کی خلاف ورزی پر دنیا کے ملکوں کے خلاف اقتصادی نا کہ بندیاں، جنگی کارروا کیاں اور فوج کشیاں ہوتی ہیں، حکومتیں تک ختم کر دی جاتی ہیں۔ اس معاہد ہے کہ کی بات کی خلاف ورزی پر سلامتی کونسل و نیا کے ملکوں کے خلاف نیصلے کرتی ہے اور اس کے فیصلے عملاً نافذ ہوتے ہیں۔ چنا نجہ ہیں آب معاہدہ کہا جائے۔ میں اسے Undeclared ہوتے ہیں۔ چنا نجہ ہیں ہیں آب اس کواخلاقی معاہدہ کہا جائے۔ میں اسے المومت ہوتے ہیں۔ چنا نجہ ہیں الاقوامی وستور ہے۔ قانونی اور اخلاقی معاہدہ میں تو یہی فرق ہوتا ہے کہ اور اس کا چار عملانے بین الاقوامی وستور ہے۔ قانونی اور اخلاقی معاہدہ میں تو یہی فرق ہوتا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی پر کوئی کارروائی کی جاتی ہے جبکہ اخلاقی معاہدہ کی خلاف ورزی پر کوئی کارروائی کی جاتی ۔ نہیں کی جاتی ۔

## ہیومن،رائٹس کے جارٹر کی بنیاد

اقوام متحدہ کے تعارف میں بیکھاہے کہ اقوام متحدہ کی رئیت تمام امن بیند ملکوں کے لیے عام ہے۔ جب کوئی ملک اقوام متحدہ کی رکئیت اختیار کرتا ہے تو وہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں ورئ مقاصد و تو انین کو قبول کرتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی ملک اقوام متحدہ کا ممبر بنے گا، وہ پہلے اس چارٹر کو قبول کرتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی ملک اقوام متحدہ کا دستو العمل ہے جس سے عالمی امن کے لیے رکن ملکوں کی قبول کرے گا۔ یہ چارٹر اقوام متحدہ کا دستو العمل ہے جس سے عالمی امن کے لیے رکن ملکوں کی امیدوں کا اظہار ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خاطر کام ٹرنے میں بیراہ نما حیثیت رکھتا ہے۔ اس وقت (جس وقت یہ تعارف لکھا گیا) کل ملکوں کی تعداد ۹ ماتھی۔ اب اقوام متحدہ کے رکن ملکوں کی تعداد ۹ ماتھی۔ اب اقوام متحدہ کے حاس کی تعداد ۹ میں۔

اقوام متحدہ کے اس جارٹر کی تمہید میں لکھا ہے کہ

''چونکہ ہرانسان کی ذاتی عزت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی اور نا قابل انتقال حقوق کو تسلیم کرنااس دنیا میں آزادی ، انصاف اورامن کی بنیاد ہے،

#### اسلام اورانسانی حقوق سی

چونکدانسانی حقوق سے لا پروائی اوران کی بے جرمتی اکثر ایسے وحشیا ندافعال کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے جس سے انسانیت کے خمیر کو سخت صد ہے پہنچ ہیں، عام انسانوں کی بلندترین آرزویہ رہی ہے کہ ایسی دنیا وجود میں آئے جس میں تمام انسانوں کو اپنی بات کہنے اور اپنے عقید ہے پر قائم رہنے گرآزادی حاصل ہواور خوف اورا حقیاج سے محفوظ ہو،

چونکہ یہ بہت منروری ہے کہ انسانی حقوق کو قانون کی ممل داری کے ذریعے محفوظ رکھا جائے، اگر ہم یہ بیس چاہتے کہ انسان عاجز آ کر جبر اور استبداد کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہو جائے، جائے،

چونکہ بیضر دری ہے کہ تو مول کے درمیان دوستاند تعاقبات کو بر صایا جائے ،

جونکہ اتوام متحدہ کی ممبر تو موں نے اپنے چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق،انسانی شخصیت کی حرمت اور قدر اور مرد دل اور عور تول کے مساوی حقوق کے بارے میں اپنے عقیدے کی دوبارہ تھد یق کردی ہے اور وسیع تر آزادی کی فضا میں معاشرتی ترتی کوتقویت و بے اور معیار زندگی کو بلند کرنے کا ارادہ کرلیا ہے،

چونکہ مبر ملکوں نے بیعبد کرلیا ہے کہ دہ اقوام متحدہ کے اشتراک عمل سے ساری دنیا میں اصولا اور عملاً انسانی حقوق اور بنیا دی آزادیوں کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں گے اور کروائیں گے، چونکہ اس عبد کی تحمیل کے لیے بہت بی اہم ہے کہ ان حقوق اور آزادیوں کی نوعیت کو سب سمجھ کیں ،

لبذا جزل اسمبلی اعلان کرتی ہے کہ انسانی حقوق کا یہ عالمی منشور تمام اقوام کے واسطے حصول مقصد کا مشترک معیار ہوگا تا کہ برفر داور ہر ادارہ اس منشور کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم و تبلیغ کے ذریعے ان حقوق اور آزویوں کا احترام پیدا کرے اور انہیں قومی اور بین الاقوامی کا روائیوں کے ذریعے میں اور ان قوموں میں جومبر ملکوں سے ماتحت ہوں ، منوانے کی بتدر جزی کوشش کر سکے۔''

ید حیثیت ہے اقوام متحدہ کے جارٹر کی۔ دوبا تیں آپ یہاں پھر ذہن میں لے آسی ہیلی یہ کدس متحدہ کا ممبر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چارٹر کو قبول کرے۔ دوسری یہ کہ اس جارٹر کی حیثیت ایک ایسے بین الاقوامی معاہدے کی ہے جس پڑمل ہر ملک کے لیے یہ کہ اس جارٹر کی حیثیت ایک ایسے بین الاقوامی معاہدے کی ہے جس پڑمل ہر ملک کے لیے

#### اسلام اورانسانی حقوق سس

صروری ہے۔اس میں تعلیم و بلیغ بھی ہوگی اور تو می و بین الاقوا می کارروائیاں بھی ہوں گی۔ کو یاعملاً اس منشور کواس وقت د نیا میں بین الاقوامی دستور کی حیثیت حاصل ہے۔

ا کی بات میں درمیان میں عرض کرتا چلوں۔ ہمارے ہاں ایک فکری اور قانونی الجسن یائی جاتی ہے۔ پاکستان کے دستور میں ہم نے قرارداد مقاصد بھی منظور کی کہ ہم حاکم اعلیٰ اللہ کوتشلیم کرتے ہیں ،عوام کے منتخب نمائندے قرآن وسنت کے بابند ہوکر حکومت کریں گے۔ دستور میں ہم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کاریائ فدہب اسلام ہاور یارلیمنٹ قرآن وسنت کے خلاف کوئی قانون بیں بناسکتی اور یہ بھی کہ پارلیمنٹ پابند ہے کہ تمام موجو ، وقو انین کواسلامی شکل دے۔ آپ کے خیال میں دستور میں بیساری باتمیں ہونے کے باوجودان بڑمل کیوں نہیں ہوتا؟ دستوری زبان میں قرآن وسنت کی بالاوتی اور نفاذ کی جتنی بات ہم کر سکتے ہیں،اس سے کہیں زیادہ یا کتان کے دستوریس موجود ہے، کیکن اس بر عمل نہیں ہو یار ہا۔ وجد کیا ہے؟ وجدید ہے کہ ہمارے دستوریس تضاو ہے۔ دستور میں قرآن وسنت کی بالاوتی کی گارٹی بھی موجود ہے، کیکن اس کے ساتھ دستور میں انسانی حقوق کے جارٹر کی بالا دستی کی گارٹی بھی موجود ہے۔ چنانچہ یہ دو گار نیباں آپس میں مکراتی ہیں۔ ہارے ہاں ساٹھ سال سے جو کھیل کھیلا جارہا ہے، وہ انہی دوگارنٹیوں پر کھیلا جارہا ہے۔ جب کوئی اسلامی ذہن کا آ دمی آتا ہے تو اسلام والی گارٹی سے فائدہ اٹھالیتا ہے جیسا کہ ضیاء الحق نے اٹھایا کہ قر ارداد مقاصد دستور میں شامل کردی، شرعی عدالت قائم کردی، عدود آرڈیننس جاری کردیے، وغیرہ۔اوراگرکوئی غیراسلامی ذہن کا آ دمی آتا ہے تو انسانی حقوق کی گارٹی سے فائدہ اٹھا تا ہے جیسا کہ یرویز مشرف نے کیا۔ توبیدا یک مستقل کشکش ہمارے ملک میں چل رہی ہے اور ہم اوگ چکی کے دویا ٹون میں بس رہے ہیں۔ یہ ہے اصل اثر ائی۔ اس اثر ائی میں ہمیں مار برٹی ہ، ہارے خلاف پرایگنڈا ہوتا ہے، ہمیں وحثی کہا جاتا ہے، درندگی والا کہا جاتا ہے، غیرانسانی کہا جاتا ہے، وہشت گردمجی کہا جاتا ہے، اور بھی نہ جانے کون کون سے الزامات ہم پرلگائے جاتے ہیں۔ان سب کی بنیاددراصل مہی ہے۔

# انساني حقوق كاعالمي منشوراوراسلامي تغليمات

یہ تو تھااقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کا ہیں منظر۔ اب ہم اس چارٹر کی چند دفعات کا شق وار جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں دوبا تیں زیر بحث آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ اس چارٹر کے حوالے سے بین الاقوامی حلقوں کے ہمارے قوانین پر کیا اعتراضات ہیں۔ دوسرایہ کہ اس چارٹر کے حوالے سے شرعی نقط نظر سے ہمارے تحفظات کیا ہیں۔

## انسان كىعزت وتكريم

### دفعهنمبرا:

''تمام انسان آزادادر حقوق وعزت کے انتہارے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ انبیں ضمیر اور عقل و دیا ہے۔'' ود بیت ہوئی ہے، اس لیے انبیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی جیارے کا سلوک کرنا جا ہے۔'' منصر ہے:

اصولاً اس شق پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انسانی مساوات کی تعلیم اسلام نے بھی دی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورنر نے کسی کو بلا وجہ مارا تو اس پر حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ مدذ کے متعبدت مالناس و لقد و لدتھ مامھاتھ ماحرار الإ ابن عبدالحکم ، فتوح مصر بس ۱۹۰) تم نے کب سے لوگوں کو فلام بنالیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ البت اس دفعہ کی تطبیق کے لحاظ سے ہمارا ایک شحفظ ہے۔ یہ کہتے ہیں کرمزت و تحریم کے لحاظ اللہ عارا ایک شحفظ ہے۔ یہ کہتے ہیں کرمزت و تحریم کے لحاظ

سے سب انسان برابر بیدا ہوئے ہیں، لیکن جب بیطبیق کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عزت نفس کے اعتبارے بھی سب انسان برابر ہیں۔اس میں ہمیں تھوڑ اسا کلام ہے۔ہم جب بات کرتے ہیں تو مم دومرطول مين بات كرتم بين قرآن كريم مين ايك جكدب: لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويُم، ثُمَّ رَدَدُنَاهُ أَسُفَلَ سَافِلِينَ (النين ٩٥:٩٥) ـ ايك اورمقام يرب: وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِي آدَمَ (في امرائيل ١٤٠٥) - پھرايك اور مقام پر ب: أُولَسِيكَ كَالَّانُعَام بَلُ هُمُ أَضَلُّ (الاعراف، ١٤٩) بم كَمِّت بين كرسب انسان برابر بيدا موت بي، لكن موت تكسب برابر بين بين -إِنَّ أَكْرَمَ كُمْ عِندَ اللهِ أَتُقَاكُمُ (الحجرات ٣٩: ۱۳) ہارے ہال تکریم کی بنیاد تقوی پر ہے۔ بجرم اور غیر مجرم کی تکریم برابرنہیں ہے۔ بیہ مارے اصولوں میں ہے۔ بحر مقل کا ہو، زنا کا ہو، کسی معاشرتی جرم کا مجرم ہو، وہ بے گناہ مخص کی طرح تھریم کامستحق نہیں ہے، جبکہ بیلوگ کہتے ہیں کہ ۔ہ بے گناہ مخص کی طرح ہی تکریم کامستحق ہے۔ اس لیے بیلوگ کہتے ہیں کہ مجرم کوالیمی سر انہیں دی جائے گی جس سےاس کی تذکیل ہوتی ہو۔ بیہ کتے ہیں کہانسان بحرم ہویاغیر بحرم، تکریم میںسب برابر ہیں۔ہم کہتے ہیں کہا گر بحرم اور غیر بحرم تكريم مين برابر مول محتوجرم كوكنشرول كرناممكن نبيس موكارتو ببلي شق مين بيه ماراجزوي تحفظ ے۔ لا فیضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوٰی ۔ (·سند احد، رقم ۲۲۳۹) لینی ہم کروار کی بنیاد پر ایک آ دمی اور دوسرے آ دمی کی عزت میں فرق کرتے ہیں۔اصولا ہمیں اس جارٹر کی پہلی شق سے اتفاق ہے لیکن اس کی بنیاد پر جوآ مے تطبیقات ہوتی ہیں،ان میں ہماراا یک تحفظ ہے کہ ہم مجرم وغیر مجرم کے لیے یکسال تکریم نہیں مانتے۔

آ زادی ہر خض کاحق ہے

دفعهمبرا:

'' برشخص ان تمام آزاد یون اور حقوق کامتحق ہے جواس اعلان میں بیان کیے گئے ہیں۔اس حق برنس میان کیے گئے ہیں۔اس حق برنس مربعی مقد ہے، قوم، حق برنس مربعی معاشرے، دولت یا خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی ارتبیس بڑےگا۔''

تنجره:

اصولاً یہ بھی ٹھیک ہے کہ تمام حقوق سب کے لیے برابر ہیں۔کوئی کالا ہے،کوئی کورا ہے،
امریکی ہے،افریقی ہے،تمام حقوق میں سب برابر ہیں۔اس کے علاوہ جس علاقے یا ملک سے
کوئی فخص تعلق رکھتا ہے،اس کی سیاس کیفیت،دائرہ افقیار یا بین الاقوامی حیثیت کی بنا پراس سے
کوئی اخیازی سلوک نہیں ہوگا۔کوئی آزاد ملک میں رہتا ہے،کوئی غلام ملک میں رہتا ہے،کوئی

جان کی آ زادی اور شحفظ

دفعه نمبرس:

" مرفخص کواپی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کاحق حاصل ہے۔"

تتجره:

جية الوداع كيموقع برنبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا تعاكه:

ان دماء کم و آموالکم و اعراضکم علیکم حرام، کحرمة یومکم هذا، فی بلد کم هذا، فی شهر کم هذا (بخاری، قم ۱۵۵۱،۴۰۵۳)

می بلد کم هذا، فی شهر کم هذا (بخاری، قم ۱۵۵۱،۴۰۵۳)

می و ابشار کم کالفظ بح می کا چرا بھی کی دوسرے کے لیے طال نہیں ہے۔ بخاری کی ایک دوایت میں و ابشار کم کالفظ بھی ہے کہ کی کا چرا بھی کی دوسرے کے لیے طال نہیں ہے۔ اس دفعہ ہے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

غلامي كامسئله

دفعهمه:

'' کوئی مخص غلام یالونڈی بنا کر نہ رکھا جا سکےگا۔غلامی اور بردہ فروثی ، چاہے اس کی کوئی شکل بھی ہو، ممنوع قر اردی حائے گی ۔'' اے کہتے ہیں غلائی کا کھل خاتمہ۔انے بری تفصیل کے ساتھ بھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے غلائی کا خاتمہ کیا ہے اور آپ لوگ غلائی کے خاتمہ برہم سے اتفاق ہمی کرتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی اپنے اواروں میں غلائی پڑھارہ ہیں۔ وہ ہم پراعتراض کرتے ہیں، لیکن آپ فوا میں میں غلائی پڑھا رہے ہیں:

ہیں کہ ہم نے اپنے قوا نمین میں غلائ فتم فہیں گی۔ قرآن میں ہمی غلائی پڑھا رہے ہیں:
والمُدُ حَسَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكُ أَيْمَانُكُمُ (التسامِم: ۲۳) ایک اور جگہ پر ہے: إلَّا عَلَى اُزُوَا جِهِمُ اُو مَا مَلَكُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (المومنون ۲۳: ۲) قرآن کریم میں ہمی ہم غلائی کے مسائل پڑھاتے ہیں اور احاد یہ میں اور فقہ میں ہمی مکا تہت، تدبیر، استیلا دو غیرہ کے مسائل پڑھاتے ہیں۔ان کا اعتراض بیہ ہم غلائی کے ممائل پڑھاتے ہیں۔ان کا اعتراض بیہ ہم غلائی کے ممائل پڑھاتے ہیں۔ان کا اعتراض بیہ ہے کہ ہم غلائی کے ممائل پڑھاتے ہیں۔ان کا اعتراض بیہ ہے کہ ہم غلائی کے ممائل میں مثل غلائی کے خاتے سے شغق نہیں ہیں۔ یہ بات درست بھی خاتے سے شغق نہیں ہیں۔ یہ بات درست بھی خاتے ہیں مثل غلائی کا خاتمہ قبول کرایا ہے۔گزشتہ ایک موران جہاد کے عنوان سے جہ کہ ہم نے ممل غلائی کی خاتمہ میں میانوں نے کی کوغلام یا لویڈی بنایا ہے؟ کشمیر، فلطین، بین میک میں مسلمانوں نے کی کوغلام یا لویڈی بنایا۔

ہمارے دین مراس کے نصاب پران کے جواعتراضات ہیں ،ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔
خالف کی بات بھنا بہت ضروری ہے اور میں آپ حضرات کے سامنے ان کے موقف کی وضاحت
کر رہا ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم ہے منفق بھی ہیں اور عملا آپ ایسا کر بھی نہیں رہے تو پھر
آپ اپنے مدارس میں یہ پڑھا کیوں رہے ہیں؟ ان کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اپنے ان تو انین
میں ترمیم کریں۔ غلامی سے متعلقہ آیات قرآن سے نکالیں۔ غلان سے متعلقہ ا حادیث کے
ابواب کتابوں سے نکالیں۔ فقہ کی کتابوں سے غلامی کی بحثیں نکال دیں۔ اگر آپ لوگ نکال نہیں
سکتے تو کم از کم ان کو یڑھا تا تو جھوڑ دیں۔

میں ان سے کہنا ہوں کہ بھی بیتو مارے افتیار میں نہیں ہے۔ ندقر آن کریم کے کسی قانون

#### اسلام اورانسانی حقوق ...... ۲۸

میں ردوبدل کا ہمیں اختیار ہے اور نہ بھی اجادیث میں سے کسی کا انکار ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک صاحب مجھ سے بات کرنے لگے کہ مولوی صاحب کھے نہ کچے کرنا تو پڑے گا، ورنہ ہم بین الاقواى برادرى ميس كيے ايد جسف بول مع؟ ميں نے ان صاحب كوسيد حاا نكاركرنے كى بجائے بيمشوره ديا كم تعيك ہے۔آبايك ايجند ابتاليس كرآب نے قرآن واحادیث ميں كہاں كہاں ترامیم كرنى بي، بلكه ميں اقوام متحدہ كے جارٹركوسا منے ركھتے ہوئے اس ايجند ے كى تيارى ميں آپ کی مدد بھی کردوں گا، کین اس ایجنڈے بیملدرآ مدے لیے اسے منظور کس اتھارٹی سے کروانا ے؟ یہ کام آپ کا ہے۔ آخر کوئی اتھارٹی اسے قبول کر کے منظوری دے گ تو اس پر با قاعدہ عملدرآ مدہوگا۔ جیسے باکستان کے دستور میں کوئی ترمیم کرنی ہوتواس کی اتھار ٹی یارلیمنٹ ہے۔ کسی جماعت کے منشور میں ترمیم کرنی ہوتو اس کی اپنی کوئی دستورساز کمیٹی ہوتی ہے جس ہے اسے منظور كروايا جاتا ہے۔اى طرح آپ قرآن واجاديث ميں جوتراميم طے كريں گے،آخرانہيں منظور كس اتفارثى سے كروائي مي مي مارے ياس تواس كى كوئى اتھار ٹى نہيں ہے۔ ندارالعلوم ديوبند کے پاس ہے، نہ دارالعلوم کراچی کے پاس، نہ مدینہ یو نیورش کے پاس ہے۔اس د نیا میں تو کوئی، اتھارنی نہیں ہے جو بیتر امیم منظور کر کے ان پرعملدر آمد کراسکے۔اب قرآن کریم میں ترمیم کی · درخواست ہم اقوام متحدہ کودینے سے توریع ۔

وہ صاحب بالآ خر کہنے گئے کہ جی اتھارٹی تو واقعی کوئی نہیں ہے۔ ہیں نے کہا کہ پھر وقت ضائع کرنے کا فاکدہ؟ ہیں یہاں وہ بات پھر دہرا دیتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کے کسی قانون میں ردو بدل کا اختیار ہوتا تو کس کے پاس ہوتا؟ میں لیو کان فیصما الله تھے اسلوب میں مفروضے کے در ہے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے تواہے نبی سے کہا ہے:

وَإِذَا تُتُلَى عَلَيُهِمُ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرُجُونَ لِقَاء نَا اثُتِ بِقُرُآن غَيْرِ هَذَا أَوُ بَدِّلُهُ (يِإِس ١٥:١٠)

"اورجب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو جولوگ ہماری ملا قات کا اندیشنہیں رکھتے ، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علادہ کوئی اور قرآن لے کرآؤیا اس کوتبدیل کردو۔"

ية تفاا يجند ا، اب آم نيمله ب فرمايا:

قُلُ مَا يَكُونُ لِئُ أَنْ أَبَدُّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفُسِي

"آ ب كهدد يحيك كر جي وازخوداس من تبديلى كاسرے سے وئى افتيارى نبيس ہے۔"

یہ بات اللہ تعالیٰ کس سے کہلوارہ ہیں؟ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے ۔اب قیامت تک جہال اور جب بھی ائست بی غیر هندا آو بَدِّلُهُ کامطالبہ ہوگا،اس کا یہی جواب ہوگا: عُلُ مَا یَکُو لُ لِی اَّٰ اَبْدَّلُهُ مِن یَلْقَاءِ نَفُسِی حَرْآن کریم نے اس پر بھی اکتفائیس کیااور اَ کے یہ بھی کہ دیا کہ: إِن النّبِعُ إِلَّا مَا یُو حَی إِلَیّ مِی وَرِس وَی کا پابند ہوں ۔ پھر قرآن نے یہاں بھی بس نہیں کی،اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ: إِنَّی اَّخِیافُ إِن عَصَیْتُ رَبِّی عَدَابَ یَوُمْ عَظِیْمٍ مِی وَرَتا ہوں کہ اگریس نے بی اللی کروی تو قیامت کے دوزعذاب میں پر احادی گا۔

بہرحال میں ان کے اعتراض پروائی آتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ ہمارے ساتھ اس معاہدے میں شریک ہیں، وسخط بھی کرر کھے ہیں اور عملہ بھی آپ نے غلامی کا اختیام کر رکھا ہے تو بھر آپ نظری اور علمی طور پر اس کو کیوں باقی رکھے ہوئے ہیں؟ قرآن وحدیث میں آپ یہ کتابت ومکا تبت، استیلا دو قد ہیراوریہ کفارات کے سئلے اپنے طلبہ کو کیوں پڑھارے ہیں؟ آپ یہ کتابت ومکا تبت، استیلا دوقد ہیراوریہ کفارات کے سئلے اپنے طلبہ کو کیوں پڑھارات کے اس پر بات کرنے سے ان حضرات کے اب غلامی کیا ہے اور اس پر ہمارا موقف کیا ہے؟ اس پر بات کرنے سے ان حضرات کے اعتراض کا جواب ساسے آجائے گا۔

جب جناب بی کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث ہوئے تو اس زمانے میں کسی شخص کو غلام بنانے کے تین طریقے رائج تھے۔ ایک طریقہ تو وہ تھا جے آج کل بردہ فروش کہتے ہیں۔ کوئی طاقتور آدی کسی کمزور آدی کو پکڑتا تھا اور غلام بنا کر بھی دیتا تھا۔ زید بن حارثہ بھی ایسے بی غلام ہے تھے۔ وہ کسی غلام خاندان کے فرونہیں تھے۔ راہ چلتے بچھ طاقتورلوگوں نے انھیں پکڑا اور بھی دیا۔ سلمان فاری بھی ایسے بی غلام ہے تھے۔ علم کی تلاش میں سفر کرر ہے تھے، پچھ طاقتورلوگوں کے متھے چڑھ

#### اسلام اوراناني حوق ود

مے جنہوں نے غلام بنا کر انھیں کے دیا۔اسے آج کی اصطلاح میں بروہ فروٹی کہتے ہیں۔آج بھی کے جنہوں نے اور آھے نے دیا۔ چنا نچہ ایک طریقہ غلام بنانے کا بیدا کرتے ہیں کہ کسی نیچ ،کسی نیکی کواخوا کیا اور آھے نے دیا۔ چنا نچہ ایک طریقہ غلام بنانے کا بیدائج تھا۔

دوسراطریقد خلام بنے اور بنانے کا بیتھا، جس کا بائل میں بھی ذکر ہے اور پرانی قوموں میں بھی بیر طریقد دائج رہا ہے، کہ کسی آ دی نے کوئی جرم کیا ہے یا اس کے ذے کوئی تاوان ہے تو عدالت نے، پنچایت نے، بخیم نے، قضائے اس مختص کوسزا کے طور پر غلام بنا دیا، بلکہ بعض عدالت نے، پنچایت نے، بخیم نے، قضائے اس مختص کوسزا کے طور پر غلام بنا دیا، بلکہ بعض اوقات تو مجبور آ دی خودا ہے آ ہے کوکسی کی غلامی میں دے دیتا تھا۔ مثلاً کسی پرکسی کا کوئی قرض ہے جے دہ چکانہیں سکتا تو وہ آخر ہار مان کر کہد دیتا تھا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا غلام ہوں۔ جھے بھی تراپا وائد وہ جھے ہے کام الد۔

تیسراطریقہ بیقا کہ جنگی تیدی جو ہاتھ میں آتے ہے، انہیں غلام بنالیا جاتا تھا۔ جنگ کے دوران جولوگ تید میں آجات ہے، ان کے بارے میں مختلف آپشز ہوتے ہے۔ مثلاً یہ کہ انہیں قلل کر دیا جائے یا فدیہ لے کرچھوڑ دیا جائے یا بھی بھار کی حکمت کے تحت ویے ہی چھوڑ دیا جائے یا بھی بھار کی حکمت کے تحت ویے ہی چھوڑ دیا جائے یا جب جب بھاتی ہے یا تید یوں کا تبادلہ کرلیا جائے۔ ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ انہیں قید کرلیا جائے۔ اب جب قید کرلیا جاتا تو پھر دوصور تی ہوتی ۔ ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ انہیں قید کرلیا جائے اور یا انہیں غلام بنا کر فید کیا جاتا تو پھر دوصور تی ہوتی ۔ یا تو انہیں قید خانے اور یا انہیں غلام بنا کر مختلف خاندانوں میں تقدیم کر دیا جائے ۔ یعنی جیل کا قیدی یا پھر کھر کا قیدی ۔ حضور کے زیانے میں عرب میں اجتاعی قید خاندانوں میں تقدیم کردیے جاتے ہے۔ خاندانوں میں تقدیم کردیے جاتے تھے۔ تھا۔ چنانچہ یہ قیا۔ چنانچہ یہ قیدی خاندانوں میں تقدیم کردیے جاتے تھے۔

سے تین طریقے اس وقت غلام بنانے کے رائج تھے۔ ان میں سے دوصور تیں تو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمل طور پرمنع فرمادیں۔ آپ نے بردہ فروثی کو حرام قرار دے دیا اور جرمانے یا تاوان میں بھی کسی کو غلام بنانے کو حرام قرار دے دیا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آ دمیوں کے خلاف میں قیامت کے دن خود مدعی بنوں گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو کسی آ زاد شخص کو نیج کراس کی قیمت کھا جائے: و رحل باع حرا فاکل ثمنه۔ (بخاری، رقم ۱۱۱۳)

## امر ميكه مين غلامون كي مندريان

یدوگ جودوی کرتے ہیں کہ ہم نے فلای کوئم کردیا، ان کے ہاں تو ابھی ایک سوسال پہلے

ک فلای دائج رہی ہے۔ امریکہ میں، جو آخ دنیا کا بڑا چودھری ہے، افریقہ ہے، کری جہاز بحر بھر

کرانیانوں کو لایا جاتا تھا اور امریکہ کی منڈ بوں میں لاکر بچ دیا جاتا تھا۔ آج سے سوسال پہلے تک

امریکہ میں فلاموں کی منڈیاں موجود تھیں۔ آزاد آدی پکڑ کر لائے جاتے نتھے اور منڈ بوں میں بچھی دیے جاتے تھے۔ امریکہ میں گزشتہ صدی تک فلای کے جواز عدم جواز کی بحث چلتی رہی ہے۔

گزشتہ صدی میں امریکہ میں گزشتہ صدی تک فلای کے جواز عدم جواز کی بحث چلتی رہی ہے۔

گزشتہ صدی میں امریکہ میں جو شال وجنوب کی جنگ ہوئی ہے، میں نے اٹلا ٹاکا کا وہ میدان دیکھا کر شخصدی میں امریکہ ہوئی اور جنزل رابر نے ایڈورڈ لی (Robert E. Lee) نے ہتھیارڈ الے ہے۔ جہاں آخری جنگ ہوئی اور جنزل رابر نے ایڈورڈ لی کتا ہیں تکھیں جو فلای کے جواز ہو ۔ اس جنگ کے دور میں امریکہ کے دانشوروں نے کتابوں کی کتا ہیں تکھیں جو فلای کے جواز ہونے کا دور کی کر ٹیس سے ہری پڑی ہیں۔ یہ ابھی گزشتہ صدی کی بات ہے اور آج امریکہ آزادی کا ٹھیکیدار ہونے کا دوکی کا کھیکیدار

امریکہ میں رہنے والے افریق نسل کے لوگوں کو ۱۹۲۴ء تک ووٹ کا تن حاصل نہیں تھا۔ کو نظر ایر ارائس امریکہ کی وزیر خارجہ رہی ہے۔ امریکہ میں وزیر خارجہ کو تقریبا وزیر اعظم کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ صدر کے بعد دوسری بڑی شخصیت وزیر خارجہ کی ہوتی ہے۔ یہ کو نظر و لیزا رائس صرف سیاست دان نہیں بلکہ یہ مغرب کے چند بڑے و وائش وروں میں سے ایک ہے۔ میں نے اس کا شہر بھی و یکھا ہوا ہے۔ اس مورت کا باپ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بھی و یکھا ہوا ہے۔ اس مورت کا باپ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے وث کا حق لیے کہ وہ افریقی انسل کا لاتھا۔ اس نے ایک طویل عدالتی جنگ لڑی۔ اس کے باپ کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ افریقی انسل کا لاتھا۔ اس نے ایک طویل عدالتی جنگ لڑی کہ ہم لوگ بھی امریکہ کے شہری ہیں، ہمیں دوٹ کا حق کیوں حاصل نہیں ہے! میں سے بتانا چاہ در بابوں کہ اس بات کو ابھی آ دھی صدی بھی نہیں گزری اور بیاوگ دعو کی کرتے ہیں کہ ہم نے غلای شہر کی ہے، جبکہ ہماراد وگئ ہے کہ ضدی بھی نہیں گزری اور بیاومل کہ اسلام نے ختم کی ہے۔ بردہ فروشی اور بطور تاوان کے غلام بنانے کو اسلام نے ختم کی ہے۔ بردہ فروشی اور بطور تاوان کے غلام بنانے کو اسلام نے تئر کی ہے۔ بردہ فروشی اور بطور تاوان کے غلام بنانے کو اسلام نے تن کی ہے۔ بردہ فروشی اور بطور تاوان کے غلام بنانے کو اسلام نے تن سے چودہ سوسال پہلختم کردیا تھا اور غلامی کی صرف تیسری صورت باتی رہ گئی ہے۔

### غلامی کے بارے میں ہاراموقف

یہاں پرسوال بیا ٹھتا ہے کہ آیا اسلام نے غلام بنانے کا تھم دیا ہے یا غلامی کی جو تین صور تیں رائج تھیں، ان میں سے دو گوختم کر کے ایک صورت کو بطور آپٹن کے باتی رکھنے کی اجازت دی ہے؟ بعنی جنگی قیدی اگر آپ کے ہاتھ میں آگیا ہے تو کیا اسے غلام بنانا ضروری ہے یا آپ کی مرضی ہے کہ اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا کیں؟ سزائے موت دے دیں، اپنے کی قیدی کے ساتھ جادلہ کرلیں، فدید لے کر چھوڑ دیں، دیسے ہی رضا کا رانہ چھوڑ دیں، قید خانے میں ڈال دیں یا اس سے ایساکام لے لیس جو اس کے بس سے باہر کا نہ ہو۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے یا سے یہ ہوایت فرمائی ہے کہ:

فَإِمَّا مَنَا بَعُدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرُبُ أَوُزَارَهَا (محديه: ٣)
" مجرياس كي بعديا تواحمان كركي چيوژوويا فديد الحرريهان تك كه جنَّك كازور بالكل ثوث حائے:

مویااسلام بیں بنگی قید یوں کوغلام بنانا فرائض، واجبات یاستجات بیں ہے۔ یہ تو مباصات میں سے ہے اور ایسا کوئی بین الاقوا می معاہدہ قبول کرنا جس سے کسی مباح پراٹر پڑے تو اس کے لیے اس بباح کوچھوڑ نے بیس کوئی حرج نہیں ہے اور ہم نے ایسا بی کیا ہے۔ ہم نے غلامی کی ایک صورت کو اس زمانے کے عرف کے حوالے سے قبول کیا تھا اور آج کے عرف کے حوالے سے اس ایک صورت کو اس زمانے کے عرف کے حوالے سے قبول کیا تھا اور آج کے عرف کے حوالے سے اس ایک صورت ہے۔ البتہ ایک بات بھنے کی ہے۔ خدانخو است غلامی کے ایسے حالات و نیا میں بھر پیدا ہو جا کمیں تو ہم ان حالات سے خمینے کا راستہ کیوں بند کریں؟ اصولاً ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ہم احکام سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ تطبق قرآن و سنت کی تعلیمات اصولاً اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ ہم احکام سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ تطبق سے دستبردار نہیں۔ ہم احکام سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ تطبی سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ تعلیما سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ تعلیما سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ تعلیما سے دستبردار نہیں ہے۔

ایک مزید بات بیجھنے کی ہے۔ میرامغرب سے سوال ہے کہتم اپنے عرف کو دائمی اور حتی عرف کے در ایک کیسے کہددیتے ہو؟ آیا عرف بھی وائی رہا ہے؟ تعامل بھی ابدی رہا ہے؟ بیتو بدلتار ہتا ہے۔ ایک

#### اسلام اورانسانی حقوق بسیسه ۲

بات میں پھرعرض کرتا چلوں کہ جہاں ہار ہے احکام صریحہ نص قطعی اور نص صریح متاثر نہ ہوتے ہوں ، وہاں ہم بین الاقوامی معاہدات کوقبول بھی کرتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ ہاں ، جہاں ہمارے احکام منصوصہ متاثر ہوں ہے ، وہاں ہمیں ضرور اعتراض ہوگا۔ ہم تو آج خود مطالبہ کرتے ہیں کہ گوانتانا موجزیرے کے قید ہوں سے بین الاقوامی معاہدات اور جنیوا کونشن کے مطابق سلوک کیا جائے۔

اب اس امکان کی نفی تو نہیں کی جاستی کہ بھی ایسا دور پھر واپس آ جائے جس کی یہ لوگ ہمیں دھ مکیاں بھی دیتے ہیں کہ ہم تہمیں پھر کے دور ہیں واپس بھیج دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ پھر کا دور پھر واپس آ جائے ۔ امکانات کو یہ لوگ خود تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا نقط نظر یہ ہے کہ اگر دنیا ہیں ایسا دور ، ایسے حالات دوبارہ آ جا کیں کہ فلامی کی بیصورت رائج ہوجائے تو ایسی صورت والی ہوجائے تو ایسی صورت والی سے خمل کے فلامی کی بیصورت رائج ہوجائے تو رستے ہم رائم ہوجائے ہیں احکامات سے ہم وستر دار نہیں ہوئے ، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ چنا نچے میر امغرب کے وانشور وں سے ایک سادہ سا موال ہے۔ فرض کریں ، ہم پھر کے دور ہیں واپس چلے سے ہیں اور کسی جگہ قیدی موال ہے۔ فرض کریں ، ہم پھر کے دور ہیں واپس چلے سے ہیں اور کسی جگہ تیں۔ ان قید یوں کو ہم اپنی سیاسی اور جنگی حکمت علی کے تحت نہ آزاد کر سکتے ہیں ، نہ کی قتم کے تباد لے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اور جنگی حکمت علی کے تحت نہ آزاد کر سکتے ہیں ، نہ کی قتم کے تباد لے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اور دنہ ہم انھیں قبل کرنا جا ہے ہیں ۔ اب ہمارے پاس ورصور تمیں ہیں ۔ یا تو انہیں اجتماعی طور پر کسی قید خانے ہیں ڈال دیا جائے اور یا پھر انہیں محتلف خاندانوں کے حوالے کردیا جائے ۔

یہاں ہم یہ دیسے ہیں کہ اس قیدی کے لیے ان میں سے بہتر صورت کون ی ہے؟ قید کی کوئی مدت بھی معین نہیں ہے۔ آ ب اس قیدی سے پوچھیں کہ وہ جیل میں رہنا جا ہتا ہے یا کی کے ساتھ گھر میں؟ کمل غلای چا ہتا ہے یا نیم آزادی؟ قیدی سے پوچھیے کہ وہ حقوق کے قیمین کے ساتھ کی کے ساتھ رہنا جا ہتا ہے یا بھر بس جیل میں پڑا گلنا سڑنا چا ہتا ہے؟ آج کل کی جیلیں آب و کھے کے ساتھ رہنا جا ہتا ہے یا بھر بس جیل میں پڑا گلنا سڑنا چا ہتا ہے؟ آج کل کی جیلیں آب و کھے کیں۔ ایک قیدی ایک بڑا عرصہ گزار لیتا ہے تو اسے منانت پر کی زمیندار کے پاس یا کی رفائی ادارے کی خدمت کے لیے بھیج دیا جا تا ہے جہاں دو۔

### اسلام اورانسانی حقوق بسیم

اٹی قیدکا ہاتی عرصہ گزارتا ہے۔ آپ اس قیدی سے پوچھے کہ اس کے لیے وہ جیل کی چارد ہواری بہتر ہے یا بہتر ہے یا بہتر ہے یا حقوق کے قین کے ساتھ فدمت بہتر ہے؟ ایک عورت کے لیے جیل میں سرنا بہتر ہے یا حقوق کے قین کے ساتھ ڈ ہنا بہتر ہے؟

میں عرش کررہاتھا کداسلام نے غلامی کی بن قسموں میں سے ایک قتم کی اجازت دی ہے اوراس قتم بربھی مل کی نوبت بہت ہے آپٹز کے بعد آتی ہے کہ جب ایک جنگی قیدی کو فدیہ لے کرنہ جھوڑ نا ہوز قیدنی کے تباد لے میں رہانہ کر ناہو، سزائے موت ندوی ہوتو ایک صورت میں اسے قید میں ڈال اکراس کی زندگی کو بالکل ہی بہمقصد بنانے کے بجائے اسے حقوق کے قیمن کے ساتھ کسی کے ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی جائے۔ میں پورے شرح مدر کے ساتھ مدکہ ابول کہ ایس صورت میں قیدی کا بہترین مفادت ) میں ہے کہاہے جیل میں ڈالنے کی بجائے کسی کا غلام بنادیا جائے جہاں اسے زندگی کے چھن کے محقوق میسر ہوں۔اب یہ بات اس کے بعدی ہے کہ اسلام نے اس غلام کے ساتھ حسن سلوک پر کس طرح اجھارا ہے اور اس سے بدسلوکی پر کیسی فدمت کی ہے۔ اہل مغرب کا اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ لوگ غلامی کے خاتمے برعملا متفق ہیں تو پھر آپ لوگ اسیے نصاب میں غلامی بر صاتے کیوں ہیں ، غلامی کا ذکر کیوں کرتے ہیں اور غلامی سے متعلق قرآن وسنت کے احکام کومنسوخ کیوں نہیں کرتے؟ جارٹری شق اس طرح سے ہے کہ ' کوئی مخص نلام بالونڈی بنا کرندرکھا جا سکے گا۔غلامی اور بردہ فروشی جا ہے اس کی کوئی شکل بھی ہو،ممنوع قرار دے دی جائے گی۔'اس کے جواب میں، میں نے جوعرض کیا، اس کا خلاصہ عرض کردیتا ہوں کہ نامی کی تین میں سے دوصورتیں او ہم نے آب لوگوں سے بارہ سوسال میلے ختم کردی تھیں۔ ہارے ختم کرنے کے بعد بھی آ ب لوگ بار دسوسال تک بردہ فروشی کرتے رہے ہیں۔ تاوان اور سزامیں نلام بنانے کو بھی اسلام نے آج سے چودہ سوسال سملے م کردیا تھا۔ تا ہم تیسری سم یعنی جنگی قید یوں کوبطورغلام رکھنے کا اسلام نے حکم نہیں دیا، بلکہ ایک آپشن کے طور براس صورت کو باقی ر کھنے کی اجازت دی ہے اور ہم اینے قوا مین کی روشنی میں قیدی کے لیے، ایسے حالات میں جب اے جھوڑ ناقو می وملکی مفاد میں ندہو، دوسرے آپٹن لینی جیل میں ڈال دینے سے بہتر سمجھتے ہیں۔

### اسلام أورانساني حوق \_\_\_\_\_2

اس وقت غلای کے والے سے جو عالمی حرف ہے، ہم نے اسے کمل طور پر قبول کرلیا ہے۔ ہم قرکس جگ جی جگ جی ہیں کوئی غلام ہیں بتارہے، بلک ایک لطیفی بات و کرکرتا چلوں۔ روی استعار کے خلاف جہادا نغانستان کے دوران جی جھے ایک صاحب نے ہو چھا کہ آپ کو جہاد سے کوئی لونڈی ملی ہے؟ جس نے کہا ہیں بھی، ہم جین الاقوای معاہدے کے باید ہیں، اس لیے کہ غلام اورلونڈی بنا اسلام جس فرائفن جس سے نہیں ہے، بلکہ مباطات جس سے ہواد خاص حالات جس صرف بنانا اسلام جس فرائفن جس سے نہیں ہے، بلکہ مباطات جس سے ہواد خاص حالات جس مرف ایک اجازت کی حد تک ہے۔ بہاں چھڑ یہ بات واضح کرتا چلوں کہ قرآن و احادیث کے منصوصات کوتید بل کرنے کی اتھارٹی نہ ہم خودر کھتے ہیں اور نہی اور کی مانتے ہیں۔

اسلام میں جرم وسزا کے قوانین

دفعهمر۵:

"وكسى فخص كوجسمانى اذيت يا ظالمانه انسانيت سوزياذ ليل سلوك ياسز انبيس دى جائے گي-"

تنمره:

اس دفعہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمی مخف کے ساتھ ایبا سلوک نہیں کریں مے جس میں جسمانی اذیت ہویا تذکیل ہوا در کمی مخف کوالی سز انہیں دی جائے گی جس میں جسمانی تشد دہوا وراس کی تذکیل ہو۔

﴾ آيئے ،ال دفعہ كے مضمرات برغور كريں۔

اسلام میں سزاؤل کا نظام تین حصوں میں ہے: قصاص محدوداور تعزیرات۔

قصاص كے بار ... ميں قرآبن كہتا ہے:

أَنَّ السَّمُسَ بِالنَّفُسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالَّانِفَ بِاللَّانِفِ وَالَّاذُنَ بِالْأَذُن

وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْحُرُوحَ قِصَاصٌ (الماكده٥:٥٥)

اس میں جسمانی تشدر محی ہے اور تذکیل محی ہے۔

صدود کی سزاؤں میں رجم کی سزا ہے۔اب رجم تو نام ہی تشدد کا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کا نے کی

### 

سزاؤل میں بھی تشدد ہے۔تعزیرات میں کوڑے مارنے کی سزائیں ہیں۔ان میں بھی تشدد ہے۔ اور پھر وَلْيَشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (الور٢:٢٢) كا عَم بَى ہے۔اب برسر عام سزادیے میں تذلیل بھی ہے۔ یعنی اسلامی سزاؤں کا کوئی شعبہ ایسانہیں بچتا جواقوام متحدہ کے عارثر کی زدیس ندآ تا ہو۔اخبارات میں یہ جملے تو اکثر آپ مفرات پڑھتے ہوں کے کہ یہ غیر انسانی، ظالماندادر وحشیاند سزائیں ہیں۔ان جملوں کے پیچے دراصل میدوفعہ بول رہی ہوتی ہے۔ ابتویاکتان سے بیمطالبہ وتا ہے کہ قصاص میں قبل کی سزامھی ختم کی جائے۔ حال ہی میں اتوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرار دا دمنظور ہوئی ہے کہ موت کی سز اکسی بھی جرم میں نہ دی جائے۔ ہارے ہاں موت کی سزا قصاص ،ارتداد ،محاربہ قطع طریق اور بغاوت وغیرہ میں دی جاتی ہے۔ جزل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے بیقر اردادمنظور کی ہے کہ سزائے موت کا قانون بوری دنیا ت فتم ہونا جا ہے اور اس مقصد کے لیے بوری دنیا میں ایک مہم چل رہی ہے۔ ظاہر ہے یا کتان بھی دنیاہے باہز ہیں ہے،ہم ہے بھی بیمطالبہ ہے کہ مزائے موت ختم کردی جائے۔ دیگر قوانین تو آ ہتہ آ ہتہ ختم ہو بی رہے ہیں، جیبا کہ کوڑوں کی سزائیں ختم کر کے یانچ سال قید کی سزار کھ دی میں ہے، اس لیے کہ دنیا والے کہتے ہیں کہ آپ اتنے معزز اور مرم آ دمی کوسر عام کوڑے کیوں مارتے ہیں؟ اب اس دفعہ کاریچھوٹا ساجملہ آپ کی سمجھ میں آ عمیا ہوگا کہ اس میں انہوں نے اسلام کے سزاؤں کے سارے نظام کو لپیٹ دیا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سمجھ بھی نہیں یاتے اور وہ اپناسارا کام کر گزرتے ہیں۔

میں عرض کررہاتھا کہ یہ جوآپ کی قصاص، حدوداور تعزیرات وغیرہ کی سزاؤں کوانسانی حقوق کے منافی قرار دیا جاتا ہے، یہ اتوام سخدہ کے چارٹر کی اس وفعہ نبرہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے بین الاقوامی معاہد سے پردسخط کرر کھے ہیں کہ ہم کم شخص کے ساتھ ایساسلوک نہیں کریں سے اور کس شخص کو ایس سزائیں کریں سے اور کس شخص کو ایس سزائیں دیں گے تو پھر آپ ایس سزائیں کیوں نافذ کرتے ہیں جن میں ہاتھ پاؤں وغیرہ کا نے جاتے ہیں، کوڑے داکھ جاتے ہیں، کوڑے داکھ جاتے ہیں، کوڑے داکھ جاتے ہیں اور سب کے سامنے بحرم کی تذلیل کی جاتی ہے؟

### اسلام اوربين الاقوامي عرف

ہمارے ہاں سریم کورٹ میں ایک بحث چلی تھی۔ چوال کا ایک ڈیس کا مقدم تھا۔ ایک آوی نے تال بھی کیا تھا اور ڈا کہ بھی ڈالا تھا۔ چوال کی ایک خصوصی عدالت نے اس کیس میں فیصلہ سنایا کہ اس آوی کو برسر عام چائی دی جائے گی۔ اس فیصلے کا سریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا۔ سریم کورٹ میں یہ بات زیر بحث آممی کہ کمی بھرم کو برسر عام میزاویے میں تذکیل پائی جاتی ہے۔ تذکیل عزت نفس کے مناف ہے اور عزت نفس انسانی حقوق میں شامل ہے۔ چاروں صوبوں کے ایڈووکیٹ جزل بحث میں شریک ہوئے۔ الیں ایم ظفر ہمارے دوست ایڈووکیٹ جزل اور وفاقی اٹارنی جزل بحث میں شریک ہوئے۔ الیں ایم ظفر ہمارے دوست میں، بہت بڑے وکیل ہیں، وہ بھی چیش ہوئے۔ اس بحث میں وکلاکا موقف تھا کہ برسر عام سرا کیں نہیں ہوئی چاہئیں اور اس موقف کی جمایت میں انہوں نے دودلیلیں چیش کیں۔ ایک دلیل مزا کمی نہیں ہونی چاہئیں اور اس موقف کی جمایت میں انہوں نے دودلیلیں چیش کیں۔ ایک دلیل سے کور آن کریم معاملات میں ہمیں معارات کی پابندی کا حکم دیتا ہے۔ دوسری دلیل یہ دی کہ قرآن کریم معاملات میں ہمیں عرف کی پابندی کی تاجہ ہیں۔ تا کہ بابندی کی تاجہ ہیں کہ بابندی کی تاجہ ہیں کریں۔

میں نے پہلے یہ بات واضح کی تھی کہ ہمیں بین الاقوای معاہدات سے انکارنہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے لیے ایک حدفاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نصوص صریحہ اور احکام قطعیہ کے حوالے نہ عالمی عرف کو مانتے ہیں اور نہ معاہدات کو مانتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہر معالم میں عرف کو بھی قبول کر سکتے ہیں۔ علامی کے معالمے میں ہم نے میں عرف کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ وہ منصوصات میں سے نہیں ہے، لیکن قصاص، حدود اور تعزیرات کے عرف کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ وہ منصوصات میں سے نہیں ہے، لیکن قصاص، حدود اور تعزیرات کے معالمے میں ہم عرف کو قبول نہیں کرتے ، کیونکہ یہ احکام قطعیہ ہیں اور ان میں ہمارے لیے کوئی عرف یا معاہدہ قبول کرنے کی گفتجائش نہیں ہے۔

بہر حال سریم کورٹ میں یہ دلیل بیش کی گئی کہ چونکہ قرآن کریم معاہدات کی پابندی کا اور بین الاقوامی عرف کو قبول کرنے کا تھم دیتا ہے، اس لیے ہمارے لیے اپنے قانونی نظام میں ان

### اسلام اورانسانی حوق م

باتوں کی پابندی لازم ہے۔ چنانچ سریم کورٹ نے بیآ رؤرجاری کیا کہ ہمارے لیے اپنے قانونی نظام میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی اس دفعہ کی پابندی لازم ہے۔ یوں برسر عام سزادیے کاوہ فیملہ سیریم کورٹ نے منسوخ کردیا۔

آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے جارٹر کے اس ایک جملے کی زویس حدود وتعزیرات کے قوانین کا سارانظام آجیا ہے اوراگرہم دفعہ نبرہ کومن وعن قبول کرلیں جملاً توہم نے تبول کیا ہوا ہے، کین اگرہم عقید سے اوراصول کے طور پر بھی اسے قبول کرلیں تو ہمیں اپنے پور نے تعزیراتی نظام سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔

## اسلام كاخانداني نظام

اس سے پہلے کہ ہیں اس حوالے سے اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ ۱۱ کا ذکر کروں، پہلے آپ خاندانی زندگی سے متعلق اصطلاحات ہیں۔ جاندانی زندگی سے متعلق اصطلاحات ہیں۔ جاندانی زندگی سے متعلق اصطلاحات ہیں اور عائلی قوانین ۔ فوجداری قوانین لاائی جمگروں سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایسے قوانین میں حکومت فریق ہوتی ہے، کیونکہ ان معاملات کا تعلق امن عامد سے ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں حکومت کی کو بغیر کسی اطلاع یا شکایت کے چرکئی ہے۔ دیوائی قوانین دو ہوتے ہیں جن میں آپس کی شکایات پر مقد مات درج ہوتے ہیں۔ ان میں اجماعی امن عامد و دسر سے خص سے شکایت ہے کہ اس نے جمھے سے فلال نیاد تی یا نافعانی کی ہے۔ ایسے معاملات کا مسلمد پیش ہوتا ہے۔ جسے ایک شخص کو کسی معاملات کا مسلمد پیش ہوتا ہے۔ جسے ایک شخص کو کسی درسر سے خص سے شکایت ہے کہ اس نے جمھے سے فلال نیادتی یا نافعانی کی ہے۔ ایسے معاملات مسلم حکومت کا خود سے کو کی در دسر نہیں ہوتا۔ آپ کے مماتھ کسی نے نافعانی یا ظلم کیا ہے تو آپ کو میں حکومت کا خود سے کو کی در دسر نہیں ہوتا۔ آپ کے کماتھ کسی نے نافعانی یا ظلم کیا ہے تو آپ کو

### اسلام اورانسانی حقوق \_\_\_\_\_ 4

خود دیکایت کرنا ہوگی۔ آپ شکایت ہیں کریں کے تو حکومت آپ کے معاطے میں خود سے کوئی داندازی ہیں کرےگی۔

بلک لا (Public Law) اور برسل لا (Personal Law) کی اصطلاحات بھی مارے بإن استعال موتى بين - برسل لا كهتم بين خانداني نظام كوراس كوالقوانين المحصية شخص قوانين، ءائلي قوانين وغيره بھي کہتے ہيں۔ نکاح، طلاق، دراشت، حضانت، کفالت، ولايت، کفاوت وغره سب ای کے تحت آ ہے ہیں۔ ہارے ملک میں ساموں وان کے برسل لا برعمل کاحق حاصل ہے۔ ای طرح طلاق، حضانت رواثت اور بچار) ان کفالت وغیرہ کے ان کے اپنے ترانین ہیں اوراس یکمل کاحق ان کو حاصل ہے۔ قیام یا سالن کے بعدعلاء کرام نے جب اسلامی ر است کے خط وخال واضح کرنے کے لیے۲۲ دستوری کے سے بوش کیے نوان میں پیشلیم کیا کہ ہم و فراکوان کے برسل لا برعمل کاحق دیں مے۔ بالکل مہی حق سرطانیہ مسلمانوں کے لیے ما نك رہے ہیں۔ برطانيہ كے مسلمان جائے ہیں كداں كے كار)، طلاق، ورشت، حضانت، کفالت دغیرہ کے معاملات ان کے اپنے قوانین کے مطابق یطبی اب یہاں مغرب کا دوہرا معیارسامن آتا ہے۔ ہارے ہاں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اقلیتوں اُوان کے برسل لا کے مطابق معاملات طے کرنے کاحق دیا جائے الکین جب یہی حق ہم مسلمان ان سے برطانیہ میں ما تکتے ہیں تووہاں دہ ہمیں بیرت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

ابھی پچھ عرصة بل پروٹسٹنٹ فرنے کے بڑے سر براہ ڈاکٹر روون ولیز نے مسلمانوں کے ق میں پچھ بیانات دیے ہیں جن پر بر مانیہ میں پچھ تنازع چل رہ ہے۔انھوں نے ایک لیکچر میں کہا کے مسلمانوں کو برطانیہ میں مالیات ، نکان ہ طلاق کے معالم میں اپنے شری قوانین پڑھل کرنے کا حق حاصل ہے اور حکومت برطانیہ کو چاہیے کہ اپنے عدالتی نظام میں یہ مخباکش پیدا کرے کہ مسلمانوں کوان کے خاندانی اور مالیاتی معاملات اور تنازعات میں ان کے شری قوانین کے مطابق مان کے شری قاضوں کے ذریعے فیصلوں کی مہولت حاصل ہو۔ مسلمانوں کے لیے شری عدالتیں قائم کرے اور شری قوانین نافذ کرے۔ شری عدالتیں پاکتان میں قائم ہوں یا نہوں ، لیکن عیسائی

### اسلام اورانسانی حقوق م

فرقے کے سربراہ نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے شرق عدالتیں قائم کی جا کیں،
شرق قوانین نفاذ کیے جا کیں اور انہیں اپ قوانین پڑ کمل کرنے کا حق دیا جائے ۔ لیکن صرف وو
معاملوں میں: ایک خاندانی قوانین (personal laws) یعنی نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے
معاملات میں اور دوسرا حلال وحرام کے معاملات میں اس کے اس مطالبہ پراس کے خلاف ایک
طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ اس سے استعفا کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے کہ نہ قو میں بیان
والیس لوں گا اور نہ بی اپ عبد سے استعفادوں گا۔ ڈاکٹر روون ولیمز کے اس مطالبہ کے روئل
میں برطانوی وزیراعظم گورڈن براؤن کے ترجمان نے کہا کہ ایسانہیں ہو سکتا اور ایسانس لیے نہیں
ہوسکتا کہ مسلمانوں کے شرعی قوانیمن انسانی حقوق کے منافی ہیں۔ اس بات کی وضاحت میں ذرا
ہوسکتا کہ مسلمانوں کے شرعی قوانیمن انسانی حقوق کے منافی ہیں۔ اس بات کی وضاحت میں ذرا
ہمرحال سے میسائی سربراہ اور برطانیہ کے حکومتی صلقوں میں ایک تھمش چل رہی ہے۔
ہمرحال سے میسائی سربراہ اور برطانیہ کے حکومتی صلقوں میں ایک تھمش چل رہی ہے۔

برطانیہ کے برعکس امریکہ میں مسلمانوں کو بیتی حاصل ہے اور وہاں چندا کی شہروں میں اکا دکا شرعی عدالتیں بھی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہم اس سے فاکہ وہیں اٹھا پار ہے۔ یہود یوں کو بھی اپ پرسل لا پرعمل درآ مدکاحق حاصل ہے اور وہ بیتی استعال کرتے ہیں۔ بہرحال امریکہ کے دستور میں بیسہولت موجود ہے کہ آ ب مالیاتی معاملات میں اور شخصی معاملات میں اپنی تو انبین پرعمل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آ ب اپنی عدالتیں رجٹر کروا سکتے ہیں جس کی رو سے آ ب کے فیصلے نافذ ہوں ہے، جبکہ برطانیہ میں ابھی بیتی ہمیں حاصل نہیں ہے۔

ہمارے جوابی شخص قوانین اوراصول ضابطے ہیں نکاح ،طلاق ، وراثت ، حضانت ، کفالت ، کفات منانت ، کفالت کفاء ت وغیرہ سے متعلق ، ان سب پر آج کی و نیا کواعتراض ہے۔ ان اعتراضات کی وجہ بید فعد نمبر ۲۱ ہے۔ آئے ، اب بید فعد و کیھتے ہیں۔ اس دفعہ کی تین شقیس ہیں:

0 ''بالغ مردول اورعورتول کو بغیر کی آیمی پابندی کے جونسل، قومیت یا ند ہب کی بنا پرلگائی جائے ، شادی بیاہ کرنے اور گھر بسانے کاحق ہے۔ مردول اور عورتوں کو نکاح، از دواجی زندگی اور نکاح کوننے کرنے کے معالمے میں برابر کے حقوق حاصل ہیں۔''

### اسلام اورانسانی حقوق مسلم

0'' نکاح فریقین کی پوری اور آزادر ضامندی ہوگا۔''
0'' فائدان معاشرے کی فطری اور بنیادی اکائی ہے اور دو معاشرے اور ریاست دونوں کی طرف ہے حفاظت کاحق دار ہے۔''

### تغره:

پہلی بات تو یہ قانون پہلیم کرتا ہے کہ نکاح صرف بالغ مرداور حورت کا تصور کیا جائے گا۔ صغیر اور صغیرہ کے نکاح کوشلیم نیس کیا جاتا۔ ہمارے ملک کے قانون میں بھی نکاح کے لیالوگ کا کم عمر ۱۲ اسال اور لا کے کی کم از کم عمر ۱۸ اسال مقرر ہے۔ اگر آ پ اس کے کم عمر کے لا کے یالاگی کا نکاح پر ھائیں گوا نین کی دو سے یہ جرم ہے۔ لوگ اس پرزیادہ علی نمیں کرتے ، لیکن قانون میں بہر حال یہ ہے۔ مثلاً اگر کمی مولوی صاحب نے سولہ اس پرزیادہ علی نمیں کرتے ، لیکن قانون میں بہر حال یہ ہے۔ مثلاً اگر کمی مولوی صاحب نے سولہ سال ہے کم لاک کا نکاح پڑھا دیا اور کمی نے اس کی شکایت کردی تو لاکا اور لاک کے علاوہ مولوی صاحب بھی گرفتار ہوجا کیں گے۔ اس جرم کی سزا تین مہینے قید بتائی جاتی اور لاک کے علاوہ جو کچھ بھی ہو، اسے قانون درست شلیم کرتا ہے لیکن نکاح اس سے کم عمر میں نہیں ہو سکتا ہے تین نکاح اس سے کم عمر میں نہیں ہو سکتا ہے اس جرم کی سزا تین متعلق ان تمام قوانین سے ہم ہاتھ دھو جی تھے ہیں جو ہماری فقد کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔

یش دوسری بات یہ کہتی ہے کہ ہر بانغ مرداور عورت کوآپی میں شادی کا حق حاصل ہے،
لیکن بغیر کی ایس پابندی کے جونسل، قومیت یا فد بہب کے نام پرلگائی جائے۔ کوئی امریکی آسٹریلیا
کی کی خاتون سے شادی کرنا چا ہتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی چینی کسی روی سے شادی کرنا چا ہے تو کوئی مسئلہ نیس ہے۔ کوئی مسئلہ نیس ہے۔ کوئی مسئلہ نیس ہے۔ کوئی مسئلہ نیس ہے۔ کوئی سلمان کسی ہندویا کسی میبودی سے شادی کرنا چا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی سلمان کسی ہندویا کسی میبودی سے شادی کرنا چا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی سلمان کسی ہندویا کہ کی بنیاد کی بنیاد کی بنیاد کی بنیاد کرنا چا ہتا ہے تو کوئی پابندی نہیں۔ فد ہب نسل، قومیت، ان مینوں میں سے کسی کی بنیاد بربھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔

ان تنول میں سے دوکوہم بھی تنلیم کرتے ہیں کنسل یا قومیت کی بنیاد پر نکاح میں ہارے ہال

ہمی کوئی دکاوٹ نیس ہے۔ کوئی دوی مسلمان بوسیا کی کمی مسلمان خاتون سے شادی کرناچاہتا ہے تو ہمیں کوئی احتراض نہیں ہے ، لیکن ہم فد ہب کا فرق مانتے ہیں۔ مسلمان عورت کی فیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا ۔ لاَ مَسنسر کی فیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا ۔ لاَ مَسنسر کی فیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا ۔ لاَ مَسنسر کی فیر سلم مرد سے کی صورت شادی کری نہیں سکتی المن شور کی فیر مسلم مرد سے کی صورت شادی کری نہیں سکتی نفی قطعی اور نص صرت ہے ۔ مسلمان عورت تو کی فیر مسلم مرد سے کی صورت شادی کری نہیں سکتی ، البت مسلمان مرد فیر مسلم کتا ہید سے شادی کر سکتا ہے ۔ چنانچہ ہمارے ہال فد ہب کی بنیاد پر نکاح کی جو پابندی ہوئی ہے۔ اس پر بڑے تناز عات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہال ایک محتر مدیں جو انسانی حقوق کی بہت یا تیں کرتی ہیں ۔ عاصمہ جہا تگیزان کا نام ہو ان خاوند قادیائی ہے۔ خود کو وہ مسلمان کہتی ہے۔ اس کے والد ملک غلام جیلائی مرحوم ہمارے ملک کے معروف لیڈروں میں سے تھا ور مسلمان تھے ۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں خود تو مسلمان ہوں ، لیکن میرا خاوند قادیائی ہے۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ قادیائی مسلمان نہیں میرا خاوند قادیائی ہے۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ قادیائی مسلمان نہیں ہوں ، لیکن میرا خاوند قادیائی ہے۔ وہ یہ جی تسلیم کرتی ہے کہ قادیائی مسلمان نہیں ہیں میرا خاوند قادیائی ہے کہ اس سے کیافر تی پڑتا ہے کہ میرا خاوند کا فرے کہ اس سے کیافر تی پڑتا ہے کہ میرا خاوند کا فرے ۔

حضرت مولا ناغلام فوٹ ہزاردی مخربی پاکستان اسمبلی کے رکن تھا دران کے بذلہ بنی کے واقعات چلتے رہتے تھے۔ مولا ناکا اپنا ایک مزاج تھا بات کرنے کا۔ ایک دفعہ آسبلی میں ایک خاتون کھڑی ہوگی اور کہا کہ مولوی صاحب! مردکوچارشادیاں کرنے کی اجازت ہے ، عورت کوچارشادیاں کرنے کی اجازت ہے ، عورت کوچارشادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ بیتو مساوات کے خلاف ہے۔ مولا نانے جواب دیا ، بھی شادیوں کی اجازت کیوں نہیں روک رہے۔ بیتانوں تو مسلمانوں کے لیے آپ چاہیں تو دس شادیاں کریں، آپ کوتو ہم نہیں روک رہے۔ بیتانوں تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس پرمولا نانے ایک پلک جلسہ میں ایک لطیفہ سنایا۔ کہنے گئے، پرانے زبانے کی بات ہے۔ ایک نواب صاحب تھے۔ انہیں ایک مسلدر پیش ہواتو انہوں نے علا ہے رجوع کیا کہ میں پانچویں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کوئی جزئیہ تلاش کریں جس سے جھے اس کی اجازت ویٹی ہوتو پھر جزئیہ بھی آپ کہیں سے ذھونڈ لیتے ہیں۔ جائے۔ آپ نے کی بات کی اجازت ویٹی ہوتو پھر جزئیہ بھی آپ کہیں سے ذھونڈ لیتے ہیں۔ جائے۔ آپ نے کی بات کی اجازت ویٹی ہوتو پھر جزئیہ بھی آپ کہیں سے ذھونڈ لیتے ہیں۔ جائے۔ آپ نے کئی بات کی اجازت ویٹی ہوتو پھر جزئیہ بھی آپ کہیں سے ذھونڈ لیتے ہیں۔ جائے۔ آپ نے کئی بات کی اجازت ویٹی ہوتو پھر جزئیہ بھی آپ کہیں سے ذھونڈ لیتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے نواب صاحب سے کہا کہ میں اس کا فتوئی ویتا ہوں، تہارے لیے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے نواب صاحب سے کہا کہ میں اس کا فتوئی ویتا ہوں، تہارے لیے ہیں۔

### اسلام اورانسانی حقوق بسید

پانچ یں شادی کی اجازت ہے۔ اس پر شور کی کیا کہ فلاں مولوی صاحب کو بانچ یں شادی کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس پر باتی علیانے ان مولوی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر دیا کہ پانچویں شادی بالکل جائز نہیں ہے۔ ان مولوی صاحب نے بھی چیلنج قبول کر لیا۔ نواب صاحب بہت خوش کہ یہ تو بہت گڑا مولوی ہے۔ چنا نچہ مناظرے کا در بارلگ گیا۔ باتی علما اور ان کے ساتھی کتابوں کے ڈھر کے ساتھی آگے جبکہ یہ مولوی صاحب بالکل خالی ہاتھ وہاں پہنچ گئے۔ جب مولوی صاحب سے دلیل ماگل گئی تو انہوں نے اپنے حق میں دلیل دی کہ یہ قرآن میں جب مولوی صاحب سے دلیل ماگل گئی تو انہوں نے اپنے حق میں دلیل دی کہ یہ قرآن میں منتنی و ٹاکڈ کو رُبًا ع (النساء ۲۰۰۳) کی پابندی تو مسلما توں سے لیے ہے۔ آپ حضرات کے خیال میں یہ نواب صاحب پانچ یں شادی کی اجازت ما تک کر بھی مسلمان رہیں ہے؟ اب جب دو مسلمان نہیں رہیں گے تو جا ہے دی شادیاں کریں۔ نواب صاحب پانی پانی ہو گئے کہ ان مولوی صاحب نی بی نی بی خرق کردیا۔

## شادى ميں ندہب كى شرط

بہر عال بہتو اطیفے کی بات تھی۔ بیسوال ہمارے ہاں اتنائیس ہوتا، لیکن یورپ وغیرہ اور خاص طور برانڈ یا بیس بہت اٹھایا جاتا ہے۔ یورپ وغیرہ بیس تو ایسا ہوتا ہے کہ سلمان پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش لڑکیاں دوسر نے فدا ہب کے لوگوں کے ساتھ بیاہ کر کے چلی جاتی ہیں۔ ایس لڑکیوں کو قانون تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہمارے ہاں الحمد للذا بھی تک عدالتیں ایسی شادیاں قبول نہیں کرتی جن میں لڑکی مسلمان ہوا درلڑکا غیر مسلم، لیکن یورپ وغیرہ بیس بہر حال ایسا نہیں ہے۔ انڈیا بیس بیہت بڑا مسلہ بناہوا ہے۔ مسلمانوں پراحتراض ہے کہ باقی سارے فدا ہب کے لوگ آئیں بیس شادیاں کرتے ہیں، تم لوگ الگ کیوں ہو؟ اس بنیاد پر مسلمانوں کو کہنا جانا ہے کہ تم قومی برادری میں افحہ جسٹ نہیں ہورہ، ندرشت دیتے ہواور نہ لیتے ہو بتم اپنے آپ کو انڈین سوسائٹ سے الگ رکھے ہوئے ہوں یہ وی ہور عی بات ہوری بیس ترمیم کے کی بات ہوری ہے۔ بیکن الجمد نئر دہاں یہ معاملہ سریم کورٹ تک جاچکا ہے اور اس پر آئین میں ترمیم کے کی بات ہوری ہے۔ بیکن الجمد نئر دہاں کے مسلمان ڈ ٹے ہوئے ہیں، بلکہ ہم لوگوں سے زیادہ ڈ ٹے ہوئے ہیں۔

### اسلام اورانسانی حتوق مسلم

خلاصہ یہ کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی اس دفعہ نمبر ۱۷ کوہم اگر مقیدے اور اصول کے طور پر قبول کرلیں تو قرآن وسنت کی نص صرح اور نص قطعی متاثر ہوتی ہے۔

اب بہلی شق کی تیسری بات پرنظر ڈالتے ہیں کہ مردو**ں اور مورتوں کو نکاح** ،از دواجی زندگی قائم کرنے اور نکاح کوفتح کرنے میں برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ اگر ہم مسلمان دفعہ نبر ۱۷ کی اس شق کوقبول کرلیں تو ولایت ،خواہ اجباری ہویا غیراجباری ،فتم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ولایت بھی ہے اور کفاءت بھی ہے۔ نکاح کرنے میں بالغ لڑ کے اور بالغ لڑکی، دونوں کے حقوق برابر ہونے میں ہارے ہاں فقہا میں اختلاف ہے۔احثاف کے نزویک بالغہ یرولی کی ولایت غیر اجباری اورصغیرہ براجباری ہے، جبکہ باتی فقہا بالغہ برہمی ولی کی ولایت کواجباری کہتے ہیں۔ان ے ہاں بالغاری کا نکاح بھی ولی کرے گا۔احناف سے ہاں بالغاری ابی مرضی سے نکاح کرعتی ہے۔ای پر ہماری عدالتیں فیلے وے ربی ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل اثر کیاں گھرے فرار ہو کر چلی جاتی ہیں اور اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہیں اور پھران کے ماں باب عدالت میں مقدمہ لے كرآتة بي كه فلاس في مارى بني كوورغلايا اور بهكاكر في كياراس برعدالت بيس وه الركالزك مجمی پیش ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو شادی کی ہے۔ابعد الت اس شادی کو قبول کر لیتی ہے اور ماں باپ سے کہتی ہے کہ آپ کی مجھٹی، آپ اینے محر جائے اور یہ لوگ اپنے گھر جائیں سے۔عدالتیں یہ فیصلے احزاف کے اس موقف مے حوالہ سے دی ہیں کہ بالغ لڑی اپنی مرضی سے شادی کر عتی ہے۔

گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا کہ ایک لڑی گھر سے نکل گئی۔ ایک دو مہینے مختلف ہوٹلوں وغیرہ میں لڑے کے ساتھ رہی۔ ماں باپ نے عدالت میں شکایت کی۔ اس پر وہ لڑکا لڑی بھی عدالت میں شکایت کی۔ اس پر وہ لڑکا لڑی بھی عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ ہم نے تو شادی کرلی ہے۔ عدالت نے ماں باپ سے کہا کہ بھی ، آ ب اپنا کام کریں، یہ تو میاں بیوی ہیں۔ فیصلہ ای حوالے سے تھا کہ چونکہ امام ابو صنیفہ یہ موقف رکھتے ہے ، اس لیے اس کی رو ہے لڑی کو اپنی مرضی سے شادی کاحق حاصل تھا۔ اس پر میں نے جج کو ایک مضمون میں لکھا کہ کیا امام صاحب کا صرف ایک ہی قول میں ملا ہے؟ امام صاحب نے باتی جو

#### اسلام اورانسانی جنوق \_\_\_\_

کھ کہا ہوا ہے، وہ تہاری نظرے کیے چمپارہ گیا؟ یس نے کہا کہ مقدے کے دیکارڈ کے مطابق اللہ کی گھر سے ازخود نکل کر گئی ہے۔ ایک دو مہینے اس الرکے کے ساتھ ہوٹلوں میں رنگ دلیاں مناتی رہی ہے اور اس کے بعد نکاح ہوا ہے۔ اس معالمے میں بھی امام ابوضیفہ کھے کہتے ہیں یا نہیں؟ اس کا تم نے کیا نوٹس لیا ہے؟ تمہیں صرف آخر میں جا کربی فقد نفی یاد آئی ہے؟

یاوگ آیام صاحب کے قول کے حوالے سے جویہ فیصلہ دیتے ہیں، اس کا مطلب بینہیں کہ ایام صاحب ان کے لیے کوئی اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیمرف اس لیے ہے کہ اس سے ان کومنجائش ملتی ہے۔

لاہور کا ایک مشہور کیس تھا، صائمہ کیس۔ ایک روپڑی خاندان ہے جو اہل حدیث علاکا خاندان ہے۔ ان کی ایک ہالغ لڑکی کالج میں ایک لڑکے کے ساتھ نکل می اور شادی کرلی۔ عدالت میں کیس آگیا۔ بی بی ی، وائس آف امریکہ، ہی این این، وائس آف جرمنی اور دنیا کے اخبارات میں اس کا جرجا ہوا کہ مولو ہوں کی لڑکی ہماگی اور نکاح کرلیا۔ ان لوگوں کو وہابی یا دیو بندی سے میں اس کا جرجا ہوا کہ مولو ہوں کی لڑکی ہماگی اور نکاح کرلیا۔ ان لوگوں کو وہابی یا دیو بندی سے خرض نہیں ہے، ان کو تو مولوی سے غرض ہے۔ اب اہل حدیث کے ہاں شوافع کے تول کو مانا جاتا ہے کہ بالغ لڑکی کو دلی کی اجازت کے بغیر نکاح کاحق نہیں ہے۔ اس بنیا دیر انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا کہ نکاح نہیں ہوا، جبکہ بعض حنی علاء کرام نے اس کے مقابلہ جربی عدالت میں جانے کی تیاریاں شردع کردیں۔

### ولايت اور كفاء**ت كامسئل**ه

جب بیمقد مدمنظر عام پرآیا تو میں نے بھی اس کا مطابعہ شروع کیا۔ اس مسکے پرفیض الباری میں علامہ سیدمحد انورشاہ کاشمیریؒ نے خوب بحث کی ہے۔ شاہ صاحب کے مطابق امام صاحب کا طرف جو بیمونف منسوب ہے، مطلقا درست نہیں ہے۔ شاہ صاحب کا موقف منسوب ہے، مطلقا درست نہیں ہے۔ شاہ صاحب کا موقف میں ہے کہ بالغہ کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوسکتی اور بالغہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ و لی اور کفو کا احترام کر ہے۔ ان دونوں باتوں کوشامل کر کے شاہ صاحب نے خفی موتف بیقرار دیا جہ کہ جناح رضا کی شادی نہیں کرسکتا اور بالغہ و لی دیا جہ کی مرضی کے بغیراس کی شادی نہیں کرسکتا اور بالغہ و لی

#### اسلام اورانسانی حقوق به

کی مرضی کے بعد اپنی شادی نہیں کر سکتی۔ علامہ سید انور شاہ کا شمیری کے مطابق احناف کا اصل موقف یہ ہے کہ اجتماع رضا کمین شرط ہے۔ میں نے بیسارا موقف تحریری صورت میں مرتب کیا اور علاء کرام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ الحمد للدسب علاء دیو بندی، ہر بلوی، اہل حدیث بلکہ اہل تشیع نے بھی میرا یہ موقف تبول کیا۔ سب کے مشتر کہ دشخطوں سے ہائیکورٹ میں ہمارا یہ موقف داخل ہوا۔

احناف کے موقف کے حوالے ہے ایک پراناوا قعہ بھی ذہن میں آ میا۔ ہریلوی دیوبندی تقسیم جب برصغیر میں شروع ہوئی ہے توسب سے پہلی بردی شخصیات جو دونو ل طرف سے تھیں ،ان میں بریلوبوں کی طرف سے مولانا احدرضا خان بریلوی اور دیو بندیوں کی طرف سے مولانا رشید احمد منگوی تھے۔اس زمانہ میں ایک بالغائر کی نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کرلیا۔اب احناف کے ہاں ولی کو اعتراض کاحق حاصل ہے۔اس اعتراض سے اگلامرحلہ بيآتا ہے كمآيا نفس اعتراض سے نکاح فنخ ہو جاتا ہے یا قضا اور تحکیم سے ہوتا ہے؟ اس میں احناف کے ہاں دو آراہیں۔ایک رائے یہ ہے کنفس اعتراض سے نکاح فنخ ہوجاتا ہے جبکہ دوسری رائے میں یا تحکیم ہے ہوگا یا قضا ہے۔اس پر ایک ولچسپ واقعہ آپ کو سنا تا ہوں۔ فناویٰ رشید یہ میں پڑھ لیس۔ یہ اُس دور کی بات ہے۔ ندکورہ لڑکی کی اس حرکت پر باپ نے اعتراض کر دیا کہ میری تو بین ہوئی ہے، میری عزت مجروح ہوئی ہے، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔اب مسئلہ یہ در پیش ہوا کہ باپ ك تبول نه كرنے سے يد نكاح باقى ره كيا يائيس فتوى كے ليے سوال كيا مواا نا احمد رضا خان بریلوی کے باس۔انہوں نے فتو کی دے دیا کہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔اب یہی سوال مولا تا رشید احمد محنگوہی کے یاس کیا تو مولا نامنگوہی نے کہا کہیں بھی ،اعتراض کاحق تو ہے، لیکن نکاح ختم ہوگا یا تحکیم ہے یا قضا ہے۔اب یہ دونوں فتوے محاکے کے ملیے حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن کے یاس مجئے جو کہاس وقت دارالعلوم دیو بند میں مفتی اعظم تھے۔مفتی صاحب نے ایک جملہ اس میں اکھا كم مجيب اول كاجواب ورست ہے۔ مجيب اول تو مول نا احمد رضاخان بريلوى تنے جو كري الف تنے، جبکہ دوسری طرف مولا نارشید احد گنگوہی خودمولا ناعزیز الرحمٰن کے استاذہ سے لیکن آپ ان کی

### اسلام اورانسانی حقوق علم

نقبی دیانت دیکھیے کہ جس موقف کو جی سمجھا، وہی بیان کیا قطع نظراس سے کہ بیاب بی استاذ کے مخالف کے حق میں جارہا ہے۔ مخالف کے حق میں جارہا ہے۔

خیر، میں یہ بتار ہاتھا کہ دفعہ نمبز ۱۷ کوعقیدے اور اصول کے طور پرتسلیم کرنے سے نکاح کے انعقاد میں ہمارے ہاں جودلایت، کفاءت وغیرہ کے احکامات ہیں،سب ختم ہوجاتے ہیں۔

### میاں بیوی کے درمیان اختیارات کا توازن

زیر بحث شق کا اگل جملہ از دواجی زندگی کے دوران میاں بیوی کے حقوق واختیارات سے متعلق ہے۔ اسلام کا واضح قانون ہے:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمُا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعُضٍ وَبِمَا أَنفَقُواُ مِنُ أَمُوالِهِمُ (النماء ٣٣:٣٣)

اس کا اولین مصداق خاندان ہے۔عمومی مصداق میں ملک کی حکومت بھی مراد کی جاتی ہے، لكن اولين مصداق يهى بكر وكمر كاحاكم باورليلاً جال عَلَيْهِنْ دَرَجَةٌ (البقره ٢٢٨) م گھر کے نظم کا حکمران مرد ہے۔اس کی د**و وجوہات بھی قر آن کریم نے بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ تو س**ے ے کہ اللہ نے مردکوعورت پرفضیلت دی ہے۔اس سے اس دنیا کی فضیلت مراد ہے کہ اللہ نے مرد ک عقلی وجسمانی سا نت ایسی بنائی ہے کہ وہ عورت کی جسمانی وعقلی ساخت پر حاوی ہے۔ مردمیں فعالیت ہے اور عورت میں انفعالیت ہے۔ دوسری وجہ سے بتائی ہے کہ وہ عورت بر مال خرج کرتا ہے۔اب یہ مان خرج کرنے والی بات مغربی ممالک میں تونہیں ہے کیونکہ وہاں مردمھی کماتا ہے اورعورت بھی ،کین بات یہ ہے کہ اسلام ایک جامع خاندانی نظام پیش کرتا ہے جس میں مرد کے ذمه گھرکے باہر کی ذمہ داریاں ہیں اورعورت کے ذمہ گھرکے اندر کی ذمہ داریاں ہیں۔اس سے ایک متوازن معاشرہ شکیل یا تاہے۔اب آپ مغرب کی طرف ہی دیکھ لیں۔ وہاں عورت گھرسے باہرنکل کر پیسے تو کمالیت ہے، لیکن مجموعی طور پر معاشرہ خاندانی اقد اراوران کی افادیت ہے تھی دامن ہے۔ چنانچہ اسلام میں گھر کا حکمران مرد ہے۔عورت حاسم تونہیں ہے، لیکن گھر کی جار د بواری کے اندرایک نتظم ضرور ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ: والمر أة راعیة على بیت

### اسلام ادرانسانی حقوق مسلم

بعلها وولده وهی مسئولة عنهم (بخاری، قم ۲۵۵۳) لیکن بالاتری مرد کوحاصل ہے۔ اس کی حکمت سے سے کہ دنیا کا کوئی نظام، چھوٹا ہو یابردا،اس میں فائل اتھارٹی ایک ہاتھ میں ہوگی تو نظام چاتا ہے، دو ہاتھوں میں کمیاں ہوتو نظام نہیں چاتا۔ ایک ملک کے دوصدر ہوں یا ایک کمپنی میں یکسال اختیار رکھنے والے دو پریزیڈٹس ہول تو نظام ہیں چل سکتا۔ بیفطرت کے خلاف ہے۔ کا تنات کا نظام ہزار ہابرس ہے مجمح کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کدان کا کنرول ایک ہاتھ میں ب-قرآن كِتاب: لَوُ كَانَ فِيُهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبُحَانَ اللَّهِ رَبُّ الْعَرُش عَمَّا يَصِفُونَ (الانبياء ٢٢:٢١) لين أكرافتيارات كسي اورك ياس بهي موت توبيرا غرق، وجاتا ـ إذاً لَّـذَهـبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خِلَقَ وَلَعَلَا بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُضِ سُبُحَانَ اللُّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (المومنون٩١:٢٣) إيا موتاتو برفدا الي كلوق كرماته اللَّكُ كر ابوتا- بر وقت جھڑ ہے ہی ہوتے رہتے ۔ تو حید کا فلے میں ہے کہ ایک ہی اللہ ہے جو ہر چیز کا حاکم اور مالک ہے۔ کی بھی اوارے کا بمی بھی کمپنی کا نظام اس ونت مجھ چلتا ہے جب اس کی فائنل اتھارٹی ایک ہاتھ میں ہوگی ۔ گھر بھی ایک نظام ہے،اس کی فائنل اتھارٹی بھی ایک ہاتھ میں ہوگی تو نظام چلے گا۔دوہاتھوں میں ہوگی تو بیڑ اغرق ہوجائے گا جیسے کہ خرب کے خاندانی نظام کا ہو چکا ہے۔ آج مغرب سر پکڑے بیٹا ہے کہ فیلی سٹم کدھر گیا؟ میں آپ کومغرب کے خاندانی نظام کا نقشہ بتا تا ہول۔

## مغرب كأخانداني نظام

مغرب کی صورت حال ہے ہے کہ چپا، پھوپھی، خالہ کے رشتے تو گم ہوبی گئے ہیں، والدین کے رشتے بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ باپ بھی اولڈ ہوم میں، ماں بھی اولڈ ہوم میں۔ میاں بیری کی آپی کی لڑا ہوں کے نتیج میں وہاں شادی کے قوا نین ایسے خت ہیں کہ لوگ شادیاں کرنا موارائی ہیں کر تے ، بغیر شادی کے بی اکٹھے رہے رہتے ہیں۔ کسی جوڑ ہے کی سال دوسال ساتھ رہنے کے بعد انڈرسٹینڈ تک ہوگئ تو ہادی ہوجائے گی ، ورنہ کسی شخص کی تلاش میں الگ ہو جائیں گے۔ کسی جوڑ ہے کی شادی دوچا رسال چل جائے تواسے بڑی کا میاب شادی تسلیم کیا جاتا

ے۔ بیجے پیدا کرنا توان کی ترجیجات میں کوئی چوتھی یا نچویں نمبر کی ترجیح ہوتا ہے۔ بچوں پر کیر بیڑ کو ترجے دی جاتی ہے۔اورا گر کسی جوڑے کوشوق آئی گیا بیج کا تو ماں کے پاس تو بیچ کے لیے وقت نہیں ہے،اس نے تواسینے کام پر جانا ہے۔اس صورت میں مال کام پر جاتے ہوئے اسینے بیج کو بے بی سننگ کے لیے کسی ڈے کیئرسنٹر کے حوالے کرجاتی ہے۔ایسے سنٹرز کا کام بی بیہوتا ہے کہ وہ ایک معقول معاد سے کے موض ماؤں کی غیر موجودگی میں ان کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ان کے ہاں بیکام کرنے والی بھی خواتین ہوتی ہیں جو بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اب مال کسی اور کے لیے کام کررہی ہے اوراس کے بیچ کی دیجہ جال کے لیے کوئی عورت اس کے لیے کام کررہی ہے۔ میاں اپنے کام پر، بیوی اپنے کام پر، بچوں کے لیے تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ جب دونوں کاتے الگ الگ بین تو پھرخرج بھی اپنااپنا کرتے ہیں۔ گھر کے خریج میں دونوں شریک ہوتے میں۔ آخر میں تصویر یہی سامنے آتی ہے کہ دونوں نے اپنی جسمانی ضروریات کے لیے ایک مجھوتہ کیا ہوا ہے اور بس ۔ اور اکٹر بت تو اس بات کو بھی کوار انہیں کرتی کہ جسمانی ضرورت کے لیے کی اکیک ساتھی کوستنل اینے ساتھ چمٹائے رکھو۔ یہ میں مجموعی صورت حال بتار ہا ہوں۔ بہت سے خاندان ابھی بھی ہیں جو پرانی روایات پر چلتے ہوئے با قاعدہ رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں۔

ہمارے ہاں بچے کی بیچان کے لیے باپ کا نام لکھتے ہیں۔ مغرب ہیں مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثر یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ فلال فض کا باپ کون ہے۔ جب باپ کا پہتیس ہوگا تو پچا، چھوپھی اور کزن وغیرہ کہاں ہے آ کیں گے۔ اس لیے مغرب میں بچے کی پیچان مال کے نام ہے کی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک این بی او نے مطالبہ کیا کہ یہ قانون ہمارے ہاں بھی نافذ کیا جائے۔ میں نے کہا بی بی ، ہمارے ہاں ہمی افذ کیا جائے۔ میں نے کہا بی بی ، ہمارے ہاں ہمی نافذ کیا جائے۔ میں نے کہا بی بی ، ہمارے ہاں ہزار میں سے نوسوننانو ہے لوگوں کو اپنے باپوں کا بتا ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی ائی دفت پیش نہیں آتی جس کے لیے یہ قانون نافذ کیا جائے۔ روس کا سابق صدر گور با چوف مغرب کے ہوے دانشوروں میں سے ہے۔ روس کی جان ای نے کمیونزم سے چھڑوائی ہے۔ اس نے ایک کتاب کھی ہے: پروسٹرائیکا۔ اس کتاب میں اس نے مغرب میں ہی

فاندانی نظام بہت مضبوط تھا، کین پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ہے ہوا کہ لاکھوں کروڑوں افراد مارے گئے جس سے افرادی قوت کا خلا پیدا ہوگیا۔ صورت حال ہے ہوگئی کہ کارخانوں میں مزدور نہیں، دفتر میں کلرک نہیں، تعلیمی اداروں میں اسا تذہ اور عملہ نہیں۔ افرادی قوت ختم ہوگئ جس سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگیا۔ کور باچوف کہتا ہے کہ ہم نے عورت کو ورغلایا کہ ہم تہم ہیں مردوں کے برابر کے حقوق دیتے ہیں۔ ہم نے عورت کو افرادی قوت کا خلا پر کرنے کے لیے گھر سے نکالا تا کہ برابر کے حقوق دیتے ہیں۔ ہم نے عورت کو افرادی قوت کا خلا پر کرنے کے لیے گھر سے نکالا تا کہ فتر خالی ندر ہیں، نیکٹریاں اور اسکول خالی ندر ہیں۔ لیکن اس سے ہوا ہے کہ ہم روٹ واپس اسپ گھر کارخانے تو ن گئے ، مگر گھر کا سارا نظام برباد ہوگیا۔ اب ہم ہے چاہتے ہیں کہ عورت واپس اسپ گھر جائے اور گھر کے انظامات سنجا لے ، لیکن اب عورت اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ گو، باچوف کہتا ہے کہ ہم تو راست ذھونڈ نور ہے ہیں کہ کی طرح عورت کو اس بات پر آمادہ کرلیں کہ دہ گھر میں رہنا اس کے لیے بہتر ہے۔

## اسلام کا خاندانی نظام اورمغربی دانش ور

### اسلام اورانسانی حقوق بسام

در پیش ہوتا ہے؟ لڑی نے کہا کہ ہم یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی ریسر چ کے لیے
لائبر ریز، لیبارٹریز ادر متعلقہ وسائل کی کی کا سامنا ہے جس کی وجہ ہے ہماری تعلیم کرور دہ جاتی
ہے۔ پھراس لڑی نے امریکی صدر کی ہوئی ہے یو چھ لیا کہ آ ہے کے ہاں کا لج کی لڑی کو کیا مسئلہ
در پیش ہوتا ہے؟ ہیلری نے کہا کہ ہمارے ہاں کا لج تک ہینچتے ہینچتے لڑی کی گود میں پچہوتا ہے اور
اسے یہ پہنیں ہوتا کہ اس کا ذمہ دارکون ہے۔ یہ تو ہملری نے کہا، لیکن آگر بچہ نہ ہوتو ہمی وہ اس
وقت تک ان گزت لوگوں کی ہوس کا نشانہ ہن چکی ہوتی ہے جس میں بے احتیاطی کے نتیجے میں گئی
لڑکیوں کو آبارش کے مرطے ہے جس گڑر رنا پڑتا ہے۔

میں نے اس پر صنمون کھا کہ بی بی اسلام کا نظام دیھو۔ قرآن کہتا ہے کہ: اُن تَبُتُ فُ وا بِالْمُ وَالِدِی اللّٰمِ الللّٰمِ اللللمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمِ اللللمَ الللهُ اللّٰمِ الللهُ اللّٰمِ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

# عورت برمغرب كادو هراظلم

گور با چوف نے کہا کہ ہم نے عورت کوافرادی خلا پر کرنے کے لیے در غلایا اور نعر دیدلگایا کہ ہم عورت کورت کو میں ایک جگہ اپنی تقریر عورت کو مردوں کے مساوی حقوق دے رہے ہیں۔اس پر میں نے بر بھی میں ایک جگہ اپنی تقریر میں کہا کہ دیکھو،عورت کے ذمے گھر کے فرائف ہیں ، خاوند کے ذمے باہر کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ فدرت کی تقسیم کارہے کہ زندگی کے بچھ کا موں کی ذمہ داری عورت کے سپر دہ اور بچھ مردوں

کے پرد۔ مثلاً جوکام عورت کر سکتی ہے، دہ کام مرد تو نہیں کر سکتا۔ بچہ جننا، اے دودھ بلانا، اس کی پرورش کرنا عورت کا کام ہے، مرد یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، انہوں نے عورت کے ساتھ یہ نظلم کیا ہے کہ اے کمانے میں تو اپنے ساتھ شریک کرلیا، لیکن اس کی کسی ڈیوٹی میں خود شریک نہیں ہوئے کہ چلو ایک بچہتم جنو، ایک میں جنتا ہوں۔ یا ایک کوتم دودھ بلاؤ، دومرے کومیں پلاتا ہوں، یا ایک نبیل نے کونہلا نے دھلانے، اس کی جسمانی ضروریات کاتم خیال رکھو اور درے کا میں رکھتا ہوں۔

ابعورت بچہمی جنے گی،اے دودھ بھی پلائے گی،اس کی پرورش بھی کرے گا اور کمائے گی ماس کی پرورش بھی کرے گا اور کمائے گ بھی۔واضح طور پر مردکوا پنی ذمددار یوں کے ساتھ ساتھ مرد کی ذمددار یوں کے ساتھ ساتھ مرد کی ذمددار یوں میں شریک ہوئی ہے۔ آیا بیہ حقوق میں اشتراک ہے یا فرائض میں اشتراک ہے با فرائض میں اشتراک ہے ہوئور کریں۔اور ہے؟عورت کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے یا فرائض میں؟ ذرا کھلے ذہن سے اس پرغور کریں۔اور اس سار معاطے کوعنوان کیا ملا ہے؟عورت کے مردوں کے ساتھ مساوی حقوق اب آپ بی بتا ہے ،عورت تاقص العقل ہے یا نہیں؟ اضافہ تو ہوا ڈیوٹی میں اور دہ خوش اس بات پر ہے کہ میر ہے حقوق برابر ہو گئے۔

۔ یہ ڈے کیئرسنٹرز بچوں کے سنجا لئے کا کام کرتے ہیں جہاں ما کیں اپنے بچوں کو شخ ڈال جاتی ہیں اور شام کو لئے جاتی ہیں۔ اب اس سارے سٹم سے کام تو چل جاتے ہیں، لیکن خاندان کا ایک نظام جوقد رت نے قائم کیا، اس کا ساراستیاناس ہو گیا جس کے سوسائٹی پراجتا کی نقصانات کو مغرب کے دانشور نہ صرف شدت ہے محسوس کررہے ہیں بلکہ سیجی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی خاندانی اقد ارکی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے۔

اس سلسلے میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں اور پھر ہم اس دفعہ کی تیسر کی شق پر بات کریں سلسلے میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں اور پھر ہم اس دفعہ کی تیسر کی شے بہت قربانیاں سے ۔ ترکی نے یورپ میں شامل ہونے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ۔ خلافت اور و بین چھوڑ نے کے علاوہ بہت می دنیوی قربانیاں بھی دی ہیں، صرف اس لیے کہترکی کو یور پین شار کیا جائے۔ ۱۹۲۲ء میں خلافت ختم کی ، شرعی عدالتیں ختم کییں، مدارس ختم کہترکی کو یور پین شار کیا جائے۔ ۱۹۲۲ء میں خلافت ختم کی ، شرعی عدالتیں ختم کییں، مدارس ختم

کے، سلمانوں کی قیادت ہے دست ہرواری افتیار کی، اس لیے کہ ہمیں ہور پین ہو نین کا ممبر بنایا جائے۔ بہت منتس کیس، ناک رگڑے، لیکن ہور پی ہو نین اسے قبول نہیں کر رہی۔ ہور پین ہو نین شرط شرطیں لگاتی رہتی ہے، بھی پیشرط ہے وہشرط ابھی چندسال پہلے ہور پین ہو نین نے ایک ٹی شرط لگائی کہ تہمارے ہاں قوانین میں جب کنے کا ذکر ہوتا ہے تو کنے کا سر براہ مرد کولکھا جاتا ہے۔ بیمرد اور عورت کی ساوات کے خلاف ہے، چنانچہ بیانسانی حقوق کے منافی ہے۔ چنانچہ ترکی کی اسمبلی نے با قاعدہ قرارداد کر کے بیرقانون فتم کیا کہ مرد کنے کا سر براہ ہے۔ اس کے باوجود ہور پی ہونین کی رکنیت اسٹیس لی۔

امریکی سپریم کورٹ میں پچھ عرصہ پہلے ایک رث دائر ہوئی تھی کہ بین الاقوامی قانون اور امریکی دستوریہ کہتا ہے کہ مرداور عورت میں مساوات ہے،ان میں کوئی فرق نہیں، لیکن جب بھی خدا کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ 'خدا کہتا ہے' ، یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ' خدا کہتی ہے' ۔اس پر سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس اخبارات کی زینت بے گذات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دونوں کہہ کے یہ ریمارکس اخبارات کی زینت بے گذاتی ہے۔'

### عورت كوطلاق كاحق

یدلوگ کہتے ہیں کہ عورت کو بھی مسادی طلاق کا حق دو۔ ہمارے حکمران دوطرفہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ ہماری طرف سے دباؤ ہوتا ہے تو ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مغرب کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے تو ان کوخوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابوب خان مرحوم کے ذمانے ہیں عائلی تو انین نافذ ہوئے۔ ای وقت نکاح کے فارم بھی ہے۔ نکاح کے فارم ہیں ایک تفویش طلاق کا خانہ بنایا گیا۔ فارم کا سوال کچھاس طرح ہے: ''کیا خاوند نے ہوی کوطلاق کا حق تفویض کردیا ہے؟''

اسلای طور پرخاونداگر بیوی کوطلاق کاحق تفویض کرد ہے تو پھر بیوی کوبھی برابر کا طلاق کاحق مل جائے گا، کیکن ہوتا ہے کہ نکاح کے دفت نکاح خوال میاں یا بیوی، کی ہے نہیں پوچھتا۔ ایک دفعہ میں نے ایک نکاح خوال کو نکاح کا فارم پر کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جب اس سوال پر پہنچا تو اس نے خود بی اس کر اس لگادیا۔

ایک لطینے کی بات ذہن ہیں آگئ۔ ہمارے پاکستان کی سیاست کی ایک معروف خاتون ہیں۔ وہ ایک صاحب کے نکاح میں تھیں۔ میکے گئیں اور چند مہینوں کے بعد ایک اور زاح کرایا۔ خاوند نے اعتراض کردیا کہ بیت میں تو میری ہوئی ہے، اس نے نیا نکاح کیے کرلیا؟ اس نے کہا کہ ہیں تو تمہاری ہوئی ہیں رہی، اس لیے کہتم نے جھے نکاح کے فارم میں طلاق کا حق تفویض کیا تھا۔ میں نے وہی حق استعال کیا ہے جو کہ شرع بھی ہے اور قانونی بھی۔ میں نے خود ہی طلاق دی ہیں نے وہی حق استعال کیا ہے جو کہ شرع بھی ہے اور قانونی بھی۔ میں نے خود ہی طلاق دی ہیں ہے، عدت گزاری ہے اور دوسرا نکاح کرلیا ہے۔ اب وہ صاحب کہنے گئے کہ جھے تو اس تفویش طلاق کے حق کا چھ بھی پیڈ بیس ہے۔ بات عدالت میں چلی گئی۔ فیصلہ اس پر قرار پایا کہ اگر فارم میں تفویش طلاق کے سوال کے سامنے خانہ میں ہال ' ہے تو پھر طلاق ہے، اگر نہیں ' تو پھر طلاق میں مطابق میں ہو تھا۔ میں مناوائے۔ فارم پر اس سوال کے خانہ میں 'ہال ' لکھا تھا، جبکہ وہ قرار نہیں پائی ۔ عدالت نے فارم منگوائے۔ فارم پر اس سوال کے خانہ میں 'ہال ' لکھا تھا، جبکہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جھے تو نکاح کے وقت کی نے اس کے متعلق نہیں پو چھا۔ مملی طور پر ہوا ایوں کہ وہی نکاح خوال نے خود بی ان محتول کے وقت کی نے اس کے متعلق نہیں پو چھا۔ مملی طور پر ہوا ایوں کہ وہی نکاح خوال نے خود بی ان محتر مہ کوتھ یف کر د ما تھا۔

### اسلام اورانسانی حقوق مسلم

اس بات کومر داورعورت کی مساوات کے خلاف کہا جارہاہے کہ آپ لوگ عورت کو طلاق کا وہ حق نہیں دیتے جوخاوند کو ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور نے جن باتوں کوعقیدے میں شار کیا ہے، ان میں ایک مدے کہ مرداورعورت میں مساوات ہو۔اس کے خلاف کوئی بھی بات ہوتوا ہے جنس کی بنیاد پر امتیاز شارکیا جاتا ہے۔ای بنیاد پر ہماری حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پرامتیاز کے تمام توانین ختم کیے جائیں۔ بظاہر یفحرہ بہت خوشماہے کہ املیازی قوانین ختم کردیے جائیں۔ یہاں یہ بھناضروری ہے کہ امیازی توانین سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے۔ ایک کہتے ہیں جنس کی بنیاد پراتمیاز اور دوسراند بهب کی بنیاد پراتمیاز جنس کی بنیاد پراتمیاز کا مطلب سیه ہے کہی معاملہ میں مرد کے لیے قانون اور ہواور عورت کے لیے کو آب رہو۔ لہذا یہ قانون کہ مرد کو براہ راست طلاق کا ہے جبکہ ورت کوئیں ، امتیازی قانون قراریا تا ہے۔اسلام میں مردکو حکمرانی کاحق حاصل ہے جبکہ عورت کونہیں۔نماز کی امامت کے لیے مرد کوامام بننے کی اجازت ہے جبکہ عورت کونہیں۔ ہارے ہاں ایک مردکی گواہی کے برابردوعورتوں کی گواہی تتلیم کی جاتی ہے: فَان لَّمْ يَكُونَا رَجُهُ لَيُن فَرَجُلٌ وَامُرَأْتَانِ (البقرة٢٨٢)- جارے بال مرديا بندنييں ہے كدوه گھرے باہر جائے تو یو چھ کر جائے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اینے ولی (خاوند، والد، بھائی وغیرہ) ے اجازت کے کر گھرے جائے۔ مرداس بات کا یابندنیس ہے۔ ہارے ہاں وراثت میں مردکا حصہ مختلف ہے اور عورت کا مختلف یہ بیساری با تیں جنس کی بنیاد پر امتیاز قراریاتی ہیں۔اس لیے جب بیکہاجاتا ہے کہ جنس کی بنیاد برکوئی قانون روانہیں رکھیں مے تواس سے نمراد قرآن وسنت کے وہ تمام احکام لیے جاتے ہیں جن میں کسی معالمے میں مرد کے لیے مختلف تھم ہواورعورت کے لیے مختلف ۔اقوام متحدہ کامنشور کہتا ہے کہ ہم ایسے تمام قوانین ختم کر کے مردادرعورت کے درمیان کمل مساوات قائم کریں گے۔

دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ملک میں ند مب کی بنیاد پرکوئی المیاز کا قانون نہیں ہونا چاہیے۔مثلاً عمارے قانون میں ہے کہ ملک کا نہ تو صدر کوئی غیر مسلم ہوسکتا ہے ادر نہ وزیر اعظم ۔اسے ند مب کی بنیاد پر المیاز کہا جاتا ہے۔مسلمان کو بیحق حاصل ہے کہ دہ سوسائٹی میں اپنے فد ہب کی تبلیغ و پر چار

کرے۔غیرمسلم کویہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ مسلم سوسائی میں اپنے فد جب کی تبلیغ کرے۔ چنا نچہ جب ان جب نفرہ گلتا ہے کہ ذہبی امتیاز کے قوانین فتم کردیے جا کیں تو اس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں بھی آ ب فد جب کے حوالے سے قانون اور ضا بطے میں فرق کرتے ہیں ، ان سب قوانین کو فتم کردیا جائے۔

ہارے حکمرانوں نے عورت کوطلاق کاحق دینے کے حوالے سے ایک حیلہ اختیار کیا کہ نکاح کے فارم میں ایک شق رکھ دی کہ آیا مروعورت کوطلاق کاحق تفویض کرنا جا ہتا ہے یانہیں اورمغرب کو بیفارم دکھا دیا گیا کہ ہم نے عورت کوطلاق کاحق وے دیا ہے۔ ہمارے ہاں طلاق کا جوقانونی سٹم رائج ہے، وہ یہ ہے کہ خاوند جب طلاق لکھ دیتا ہے **تو اس کے لکھنے** سے قلاق واقع نہیں . ہوتی ہے گئی کہ وہ طلاق نامہ عورت کول بھی جائے ، پھر بھی واقع نہیں ہوتی ۔مروجہ قانون کے مطابق خاوند طلاق لکھ کر ٹالٹی کوسل کو بھیجے گا۔ ٹالٹی کوسل یہ ناظم وغیرہ ہوتے ہیں۔ ٹالٹی کوسل کو قانونی طور یر ہدایت ہے کہ جب بھی آ ب کوکوئی طلاق کا نوٹس ملے تو آ ب فریقین کو بلا کرصلح کروا کیں قطع نظراً س کے کہ طلاق کی نوعیت کیا ہے۔طلاق رجعی ہے، بائن ہے،مغلظہ ہے یا فنخ نکاح ہے، ٹالٹی کونسل کواس سے غرض جیس کے مقانون کے مطابق اگر ٹالٹی کونسل خاوند اور بوی میں سلح كرانے من كامياب موجائے تو طلاق واقع نہيں ہوئى ، جاہے طلاق رجعی ہو، بائن ہو، يا كھي بھی ہو۔ دوسری صورت بیہوتی ہے کہ ٹالٹی کوسل صلح کرانے میں ناکام ہوگئی اوراس نے طلاق کی توثیق - کردی تو اب قانو نا التی کوسل کے دشخطوں کے بعد طلاق واقع ہوگئی۔ اب طلاق ہمی بہیں سے شاری جائے گی اور عدت بھی ، جا ہے اصل طلاق کو چھ مبینے ہی کیوں نگر رمے ہوں۔ یعن ہارے قانون کے مطابق طلاق کا وقوع ٹالٹی کوسل کے طلاق نامہ بردستخط سے ہوتا ہے۔

ای من میں ایک لطیفے کی بات اور ذہن میں آئی ہے۔ ایک دفعہ میں گوجرانوالہ کے ایک حلقہ کے ناظم صاحب سے ملئے گیا۔ ہمارے اجھے دوست ہیں۔ وہ اتفاق سے اس وقت ٹالٹی کوسل کے طور پرطلاق کا ایک مقدمہ من رہے تھے۔ اس نے فریقین کو بلا رکھا تھا اور ملح کی کوشش کررہا تھا۔ میں بھی بیٹے گیا کارروائی و کھنے کے لیے۔ اس نے کوئی آ دھ پون تھنٹہ کوشش کی کیکن سلح کرانے

میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ خاتون سلے کے لیے آ مادہ بیس ہوری تھی۔ اب ناظم صاحب خاتون سے
پھھاس طرح سے خاصب ہوئے ، ''مسلی نہیں کروگی تو پھر میں طلاق دے وولی؟'' میرے تو اس
جیلے پرکان کھڑے ہوگئے کہ بیناظم صاحب کیا کہد ہے ہیں۔ میں نے کہا کہ طلاق آ پ نے دینی
ہے یا خاد ندنے؟ وہ بھی نداق سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب، یہاں تو میں نے بی دینی ہے۔ میں
نے طلاق کے کاغذات اٹھا کر دیکھے تو شرقی لحاظ سے اس طلاق کو واقع ہوئے اڑھائی مہینے گزر
چیکے تھے۔ اب استے عرصے کے بعد ناظم صاحب عورت سے بی چھر ہے تھے کہ اگرتم نے مسلی نہیں
کرنی تو میں طلاق دے دوں!

برحال ببلاحلداس سليلے ميں مارے حكم انوں نے بدافتيار كيا كة فويف طلاق كا خاند تكار ناہے کے فارم میں شامل کر کے مغرب کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہم نے اس بھل کردیا ہے۔ آ خرمغرب کوبھی یہ بات مجھ میں آ محی کہ میہ بات توعملاً دعوکہ ہے۔اب وہ کہتے ہیں کہیں بھی، عورت کوقانو ناطلاق کاو بی حق دو جومردکوحاصل ہے۔ ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ بیرہے کہ اُ دھرمغرب كومجى نال نہيں كه كے اور إدهر ميں مجى نال نہيں كه كے - بيسيندوري سے موئے بيا-ہادے اس حوافے سے دہرے تہرے طرز علی ہیں۔ بہلاترکی کاطرز عمل ہے کہ وین بشریعت سب مجر چود اک جوتم کہتے ہو، مانتے ہیں، ہمیں بور بین بونین میں شامل کرو، لیکن سب چھ کر کے بھی انہیں صلیبیں ملا۔ دوسرا طالبان کا طرزعمل تھا کہ بھی بالکل نہیں مانے ، جو کرنا ہے کرلو۔اس کی انہوں نے سزاہمی بھکتی الیکن مانے نہیں ۔ بطور طرز عمل توبددنوں قابل فہم ہیں قطع نظراس سے کہ اس کا بتیجہ کیا نکار تیسرا طرزعمل وہ ہے جو ہاتی تقریباً تمام مسلمان ممالک کا ہے۔ یہ نوگ درمیان من تھنے ہوئے ہیں۔ جب مغرب کا دباؤ ہوتا ہے توان کے مطالبات کونا فذکرنے کی کوشش شروع كردية بي، جباي ملكول محوام كادباؤ موتائ ونوش ركيني كوشش شروع كردية ہیں۔ لا الی هؤلاء ولا الی هؤلاء ۔اباس ملے میں مارے ہاں پہلسلہ شروع ہوگیا ہے کہ ہمارے ملک کے ہائی کورٹس مسلسل میر فیصلے کرتے جارہے ہیں کہ خلع جو ہے، میر ورت کامطلق حق طلاق ہے اور یہ کداس میں صرف اصطلاح کا فرق ہے، ورند بات ایک ہی ہے۔ خاوند کے حق کو

طلاق کہتے ہیں اور مورت کے حق کو خلع دلا ہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ خلع عورت کا مطلقاً حق طلاق ہے۔ای طرح کا ایک فیصلہ سندھ ہائیکورٹ کا ہمی آجکا ہے۔

آ زادی راے اور آ زادی ندہب

دفعتمبر ۱۸:

٥٬٠ برانسان کوآ زادی فکر، آ زادی فیر، آ زادی ند به کا پوراحق ہے۔ اس حق میں ند بب یا عقیدے کو تبدیل کرفقیدے کی تبلیغ ممل، یاعقیدے کو تبدیل کرفقیدے کی تبلیغ ممل، عبادت اور ند میں رسی بوری کرنے کی آ زادی میں شامل ہے۔''

0 "بر مخض کواپی رائے رکھے اورا ملہ اررائے کی آندادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں بیامر مجمی شامل ہے کہ دو آزادی کے ساتھ اپنی رائے قائم کرے ، جس ذریعے سے چا ہے بغیر مکلی مرحدوں کا خیال کیے ، علم اور خیالات کی تلاش کرے ، انہیں حاصل کرے اوران کی تبلیخ کرے۔ " متجمر ہے:

یہ زادی فرمب اور آزادی رائے کاحق کہلاتا ہے۔ اس پہی ہم سے ان لوگوں کا بہت لمبا
تنازعہ ہے۔ مثلاً ، کیا ہم اپنے ملک میں قرآن کریم کے کسی تھم کے خلاف کسی فض کورائے رکھنے کا
حق دیتے ہیں؟ یا ہم رسول الشملی الشملی وسلم کے بارے کوئی منفی رائے دینے کاحق دیتے ہیں؟

خدااور ذہب کے خلاف کوئی ہات کینے کافتی دیے ہیں؟ ان لوگوں کے مطابق ہم آزادی رائے قائم کے فتی کو مجروح کررہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میمی ، اگر کمی شخص کی خدا کے خلاف ایک رائے قائم ہوگئ ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ قرآن ورسول کی کمی ہات پر ایک شخص مطمئن نہیں ، اس نے اس کے خلاف ایک رائے قائم کر لی ہے تو اس کواس کا فتی حاصل ہے۔ یعنی آزادی رائے کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص کوئی میمی رائے ، کوئی مجمی تکر ، کسی میمی شم کے خیالات قائم کرے اور پھران کی تینے کرنا جا ہے تو بیاس شخص کا فتی ہے۔

## محتناخان رسول اورمغرب

آج كل آزادى دائے كاحق استعال كيے مور باہے؟ ايك معروف مخص ہے سلمان رُشدى جو سلے اغرین تھا، اب برطانوی ہے۔ Satanic Verses (شیطانی آیات) ناول کے انداز کی اب كتاب ب\_ جناب بى كريم صلى الله عليه وسلم ، از واج مطهرات اورا كا برمحابه كرام كواس نے بہت تو ہین آ میز انداز ہے اس کتاب میں پیش کیا ہے۔ اس نے مسخر کے اعداز ہے اس دور کی ا كابر شخصيات كا اين ناول مي ذكر كيا ب- اس كتاب ير دنيا بجر مي اعتراض مواكه يدجم مسلمانوں کے اکابری تو بین ہے۔مسلمانوں نے سلمان رُشدی کو گستاخ رسول قرار دیتے ہوئے ات قل كرن ك دهمكيال بعى وي اليكن حكومت برطانين أس فخص كوا بى يناه بس اليااوري سالوں سے حکومت برطانیواس کی حفاظت کررہی ہے۔اس حفاظت پر لاکھوں یاؤنڈ سالا ندخرج ، ہوتا ہےاور حکومت برطانی کھی ہے کہ ہم صرف ایک مخص کی حفاظت نہیں کررہے، بلکہ ہم آزادی رائے کے تن کی حفاظت کردہے ہیں۔ لین ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک مخص کا تمہادے خبی رہنما محر (صلی الله علیه وسلم) کے خلاف ذہن ہو کہا ہے تو تم لوگ اسے بات کرنے سے کیوں رو کتے ہو؟اگرآپ کواس کی بات سے اختلاف ہے تو آپ تنلیم نہ کریں، لیکن آپ اسے اس کی رائے کے اظہارے کیوں رو کتے ہیں؟

اسللہ میں ایک اور مثال تسلیمہ نسرین کی ہے۔ اس نے بھی اس طرح کی خرافات پر مشمل چند کتابیں تھیں۔ بنگلہ دیش کے علمانے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر کے اے گرفتار کروا دیا۔

یور پی بونین نے با قاعدہ سرکاری سطح پراس کور ہا کرانے کا بندوبست کیا اوران کا نمائندہ با قاعدہ دھا کہ آیا اوراسے چیزوا کرساتھ لے کر کمیا۔وہاں اسے مال بھی دیا کمیا اور پناہ بھی دی گئی۔

مصر کے ایک صاحب ہیں ڈاکٹر تھر ابوزید ۔ قاہرہ بو نیورٹی کا پر وفیسر تھا۔ اس نے ایک کتاب

لکھی: السو حسی فسی مواجعة العقل، 'وٹی اور عمل کا تقابل' ۔ وہی معز لدوالی بات کدوی

بنیاد ہے یا عمل ۔ عمل کو دئی پر پر کھیں کے یا وٹی کو عمل پر؟ پرانا جمکر انٹے انداز میں اٹھایا ہے۔

ہمارے بال عمل کی فئی نہیں کی جاتی ، لیکن عمل کے لیے معیار وٹی کو قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یہ لوگ

کہتے ہیں کہ ہم وٹی کو عمل پر پر کھیں کے ۔ ڈاکٹر تھر ابوزید نے عمل کی برتری پر برے دلائل دیے۔

نقل کفر کفر نہ باشد، میں اس کے چندا یک جملے ملی کرتا ہوں ۔ تھر ابوزید کہتا ہے کہ دیکھیں ، آئ کا کا کھی خص جو ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے، انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، آئ کی جدید نیکنالو جی پر عبور

رکھتا ہے، اس خص کو اس خص کی پیروی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو خیموں میں رہتا تھا اور نچر پر

سواری کرتا تھا۔ یہ ڈاکٹر تھر ابوزید کے بات کرنے کا انداز نقل کر دیا ہوں ۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک

ان اساطیر اور خرافات سے آئ کی نس نجات صاصل نہیں کرے گی ، ترتی نہیں کر پائے گی جن

اساطیر اور خرافات سے آئ کی نس نجات حاصل نہیں کرے گی ، ترتی نہیں کر پائے گی جن

جس طرح ہمارے ہاں تو ہین رسالت پرموت کی سراکا قانون ہے، اس طرح کا کوئی قانون ممرین نہیں ہے۔ ہمارے اس قانون پر دنیا کو اعتراض ہے کہ ایک آدی کی رائے اگر قرآن اور رسول اللہ کے خلاف ہوگئی ہے تو اس پراسے تم موت کی سرا کسے دے سکتے ہو؟ چنا نچراس قانون کو ختم کرنے کے لیے مسلسل مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ہم پراس قانون کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ یہ آزاد کی رائے کے منافی ہے۔ معریض تو ہین رسالت پرسزاکا قانون تو نہیں ہے، لیکن ہے کہ یہ آزاد کی رائے کے منافی ہے۔ معریض تو ہین رسالت پرسزاکا قانون تو نہیں ہے، لیکن وہاں شافعی فقہ کے مطابق عائلی قوانین نافذ ہیں۔ چنا نچر معرکے وکلانے عدالت میں فنخ تکاح کا دوکی دائر کیا کہ یہ خص ایس با تیں کہ کرچونکہ مسلمان نہیں دہا، اس لیے اس کا نکاح اس کی بیوی سے ٹوٹ گیا ہے۔ عدالت نے تقریق کی ڈگری جاری کردی۔ اس محض کو بھی ڈنمارک کی حکومت نے ہاہ دے دی جہاں وہ عمیا شی کی زندگی بسرکر تارہا۔

### اسلام اورانسانی حقوق \_\_\_\_ ا ۱۰

ای طرح ڈنمارک کے اخبارات نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بین آ میز کارٹون جھا ہے جن برائبی تک جھاڑا چل رہا ہے۔ ان اخبارات کا موقف بھی ای دفعہ کے حوالے سے ہے کہ آزادی خیال، آزادی فکر، آزادی رائے اورا پی رائے کی اشاعت، یہ سب ہمارے حقوق ہیں۔ ہم نے اگر یہ کارٹون جھا ہے ہیں تو اپناحق استعمال کیا ہے۔

ہمارے ہاں آزادی رائے کا حق مطلقاً نہیں دیا جاتا۔ وہ تمام قوا نین جن میں تو ہین رسالت کا۔
قانون ہمی ہے، کی غیر سلم کوا ہے فد ہب کی عام بلغ ندکر نے کی پابندی ہمی ہے اور خداور سول اور شعار اسلام وغیرہ کے خلاف بات ندکر نے کی پابندی ہمی ہے، یہ سب انسانی حقوق کے منافی سنلیم کے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال امریکہ نے ہماری حکومت ہے آن ریکارڈ تین مطالبات کے سنلیم کے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال امریکہ نے ہماری حکومت ہے آن ریکارڈ تین مطالبات کی سزاکا قانون ختم کیا جائے۔ دوسرایہ کہ تو ہین رسالت کی سزاکا قانون ختم کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ قان یا نعوں کو غیر سلم قرار دینے کا قانون ختم کیا جائے۔ پہلا مطالبہ تو ہماری حکومت نے صدود آرڈ ینس کا صفایا کر کے پورا کر دیا ہے۔ باقی دومطالبوں کے متعلق امریکہ کو حکومت نے صدود آرڈ ینس کا صفایا کر کے پورا کر دیا ہے۔ باقی دومطالبوں کے متعلق امریکہ کو قین دہانی کرائی گئی کہ وہ انکیش کے بعد پورا کر دیا ہے۔ باقی دومطالبوں کے متعلق امریکہ کو قین دہانی کرائی گئی کہ وہ انکیش کے بعد پورا کر دیا ہے۔ باقی دومطالبوں کے متعلق امریکہ کو قین دہانی کرائی گئی کہ وہ انکیش کے بعد پورا کر دیا ہے۔ باقی دومطالبوں کے متعلق امریکہ کو بین کو بین کرائی گئی کہ وہ انگیش کے بعد پورا کر دیا ہے۔ باقی دومطالبوں کے متعلق امریکہ کو بین کی کہ دورائی گئی کہ وہ انگیش کے بعد پورا کر دیا ہے۔ باقی دومطالبوں کے متعلق امریکہ کو بعد پورا کر دیا ہے۔ باقی دومطالبوں کے متعلق امریکہ کو بعد پورا کہ دیا ہے۔ باقی دومطالبوں کے متعلق امریکہ کیا جائے کے دو سرائی کئی کہ دورائی گئی کہ دورائی کو دورائی ک

ارتداداور قادياني مسئله

یہ بھڑ ہے تو آزادی رائے کے حوالے سے ہیں۔ اب آ ہے دیکھے ہیں کہ آزادی ندہب کے حوالے سے ہیں۔ اب آ ہے دیکھے ہیں کہ آزادی ندہب کے حوالے سے ہارے کیا تناز عات ہیں۔

آزادی ند ب کے حوالے سے بیلوگ دو با تیں کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ ایک فخص اپ ند ہب کو تا کرنے کا حق محف اپ ند ہب کو تید کے کوئی دوسرا فد بب اختیار کرتا ہے تو اس مخص کوالیا کرنے کا حق عاصل ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اسلام سے نخرف ہونے والے کومر قد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اور اے سرا کا مستحق سمجھتے ہیں۔

دوسری بات یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس ملک میں مذہب کی بنیاد پر انتیازی قوانین نہیں بتائے جائیں گے۔ یہ بات وراتفصیل سے بچھنے کی ہے۔ ہمارے ہاں ۱۹۷م میں قادیا نیوں کوغیر سلم قرار دینے کا قانون بنایا گیا۔ قادیا نیوں کے بارے میں علمانے بہت بحث کی ہے۔ جو محض

مسلمان سے قادیانی ہوا ہے، اسے شری اصطلاح میں ہم مرقد کہتے ہیں اور جوشک کی قادیانی کے ہاں پیدا ہوا ہے، اسے زئدین کہا جاتا ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کا دعوی اور پرچار کیا، اسے بیشوق ہوا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پراردگر د کے حکر انوں کواپی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت د سے۔ اس نے ایک خط والی افغانستان امیر سبیب اللہ خان کو بھیجا کہ تم میرا ند جب بجول کرلو۔ پٹھانوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ وہ ایک آزاداور خود مخار حکر ان تھا۔ اس نے جواب بھیجا اورا کی جملے کھا کہ: "ایس جابیا" کہ یہاں آ کربات کرو۔

جب پاکتان بنا تو ایک مسئلہ بیدا ہوگیا کہ قادیانیوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ ہمارے علما نے پاکتان بنے کے بعد تین چار بڑے مسائل پر غیر معمولی اجتہا وات کیے ہیں۔ ایک مسئلہ بیتھا کہ "قادیانیوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اس پرتمام مکا تب فکر کے علماء، ویو بندی، ہریلوی، الل حدیث، سب نے متفق ہوکرایک اجتہادی فیصلہ یہ کیا کہ قادیانیوں پرہم قل کا تھم جاری نہیں کریں گے، بلکہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا۔ یہ تجویز اصل میں علامہ اقبال مرحوم کی تھی کہا ہے۔

### اسلام اورانسانی حفوق سی

محمبیر حالات میں قادیا نیوں کو استے ہوئے ہیانے پڑتی نہیں کیا جاسے گا، اس کا بہتر طل یہ ہے کہ انہیں غیر مسلم اقلیت قر اردلوا دیا جائے۔ اس سلسلے میں ۱۹۵۱ء میں ایک تحریک چلی۔ پھر ۱۹۵۳ء میں ایک اور تحریک جلی جس میں حضرت مولا نامفتی محمود ، مولا ناغلام خوث ہزار دی ، مولا ناشاہ احمد نورانی ، مولا ناعبد الحق اور دیکر بڑے اکا برعلاء رحم اللہ اجھیں شریک تھے۔ اس تحریک کے نتیج میں قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا میا۔ قادیا نیوں نے یہ فیملہ مانے سے انکار کردیا۔ وو میں قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا میا۔ قادیا نیوں نے یہ فیملہ مانے سے انکار کردیا۔ وو

سر ۱۹۸۸ء میں جزل ضیا واقعی نے بیآ رؤینس جاری کیا کہ قادیا نیوں کو اسلام کے نام پراپ نہر کر بہتے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اسلام کے شعائر استعال نہیں کر سکیں ہے، مثلاً ام المؤمنین ، سجد، نماز ، روزہ و فیرہ کی اصطلاحات استعال نہیں کر سکیں ہے۔ چنا نچہ یہ دو تو انہن بھی بین الاقوامی صفول کی نظر میں متنازعہ ہیں۔ جب ہم سے بیر مطالبہ کیا جا تا ہے کہ قادیا نیوں کے خلاف اقد امات منسوخ کے جا کمی تو ان سے مراد یہی دو تو انین ، و تے ہیں۔ بیسورت حال ایک بہت برامخالط ہے اور بین الاقوامی سطح پراس سلسلہ عی جمیں بہت مشکلات در ویش ہوتی ہیں۔

# قادياني غيرسلم كيون بين؟

۱۹۸۵ء یس نیویارک پیس میراایک میبودی صحافی ہے مکالمہ ہوا۔ میر ہے ایک دوست نے اس کا اہتمام کیا۔ ان دنوں بیسسکلہ بڑے ندوروں پر تعا۔ اس نے سوال کیا کہ جب قادیانی قرآن کو بھی مانے ہیں اور محمد کو بھی مانے ہیں تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ اب اللہ کو تو اور بہت سے لوگ مانے ہیں، اس لیے بظاہر تو مسلمان ہونے کی امتیازی علامت یہی ہے کہ وہ قرآن کو مانتا ہوادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ مسلمان ہونے کی امتیازی علامت یہ جوڑے دلائل دینے کے بجائے الراس سے ایک سوال کردیا۔ ہیں نے کہا کہ تم یہودی ہو، تم حضرت موئی اور تو رات کو مانے ہو؟ کہنے لگا، ہاں۔ ہیں نے کہا کہ تم میکو اور تو رات کو مانے ہوں؟ کا دعوی کرد ہوتو کیا تم مان لو ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ ہیں ایک عیسائی کو یہودی کیے مان سکتا ہوں؟ کا دعوی کرد ہوتو کیا تم مان لو ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ ہیں ایک عیسائی کو یہودی کیے مان سکتا ہوں؟ میں نے لیا جو بھا، کیوں؟ اس نے کہا کہ وہ موئی اور تو رات کے بعد عیسیٰی اور انجیل کو بھی مانے ہیں، اس

لیے وہ یہودی نہیں ہو سکتے ۔ وہ الگ ہیں۔ ہیں نے کہا کہ دی کھو، ہی ہیں ، موی ، تو رات ، انجیل اِن

سب کو مانتا ہوں۔ ہیں اگر ہے کہ دوں کہ ہیں یہودی ہوں تو مان لو ہے؟ کہنے لگا نہیں ، اس لیے کہم

ان سب کے بعد قرآن اور جھر کو بھی مانتے ہو۔ ہیں نے کہا ، پھر تو یہ اصول بیہوا کہنی کتاب اور نے

رسول کو ماننے سے فدہب الگ ہوجا تا ہے ، اس لیے میں یہ بیٹی نہیں کرتا کہ قادیا نی قرآن اور محمد کو

مہیں مانتے ۔ وہ موی اور تو رات ، ہیسی اور انجیل ، قرآن اور محمد سب کو مانتے ہوں کے ، کین ان کے

بعد ایک اور نی کو بھی مانے ہیں ، اس لیے میں آئیس یہودی ، عیسائی اور مسلمان ، ان تینوں میں سے

بعد ایک اور نی کو بھی مانے ہیں ، اس لیے میں آئیس یہودی ، عیسائی اور مسلمان ، ان تینوں میں سے

بھی بھی شلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں ۔ قادیا نی مرز اغلام احمد کو نی اور '' تذکر ہ'' نامی کتاب کو وی

کی کتاب مانے ہیں ۔ اس صحافی نے کہا کہ میری بجھ میں ہیا بات آگئ ہے کہ چونکہ وہ ایک نے نی

اور ایک نی کتاب کو مانے ہیں ، اس لیے وہ مسلمان کہلانے کے حق وار نیس ہیں ۔

اس نے ایک اورسوال کردیا کہم لوگ انہیں مسجد بنانے ،اذان دینے اور کلمہ وغیرہ پڑھنے سے كيول روكة بو؟ يتوانساني حقوق كے منافى ب\_من في كها، مير ع بعائى إذرا تعند دل سے میری بات سنو۔ایک ممینی ہے جوسوسال سے چلی آرہی ہے۔اس کا ایک نام ہے،ایکٹریڈ مارک ہے۔اس مینی کی مارکیٹ میں ایک ساکھ ہے اور لوگ اس سے بڑیڈ مارک کو و کھے کر اس کی اشیا خریدتے ہیں۔اب اگراس میں سے دو جارآ دی الگ ہو کرنی کمپنی بنالیس، کیااس نی کمپنی کو برانی تعمینی کا نام یا اس کا نرید مارک استعال کرنے کاحق حاصل ہے؟ وہ جرنکسٹ کہنے دگا نہیں۔ یس نے کہا، اگر وہ ایسا کریں تو؟ کہنے لگا کہ بیتو فراڈ ہے۔ میں نے کہا، ہم لوگ یمی تو کہدرہے ہیں کہ قادیانی ہمارے ساتھ فراڈ کررہے ہیں۔ میں نے کہا، بھئی ہم چودہ سوسال سے چلے آرہے ہیں۔ ہاری مینی کا نام اسلام ہے۔ کلمہ، امیر المؤمنین، خلیفہ اسلمین، معجد، اذان، نماز، بیسب ہارے ٹریڈ ارس ہیں۔اب کھلوگوں نے نی کمپنی بنا کراس کا یمی نام اور یمی ٹریڈ مارس رکھ لیے ہیں۔ مارا مطالبة بس يه ہے كہ بھى ، اپنا نام اورٹريڈ مارك الگ كرو \_ يہتو الٹاچوركوتو ال كوڈ ا نے والى بات ہوگئ ہے۔ زیادتی پرزیادتی وہ لوگ کرتے مطے آرہے ہیں اور ہم جب عدالت میں جا کر انصاف طلب كرتے ہيں توبيالزام ہم يرلك جاتا ہے كہم أن لوكوں يرظلم كررہے ہيں۔ شاخت تو ہارى

#### 

محروح ہوری ہے، ہارے نام اور ہمارے ٹریڈ مارکس پریادگ دونمبر مال چے رہے ہیں۔

امریکہ، مغرب اور اقوام متحدہ وغیرہ ہم سے کہتے ہیں کہ جب آزادی رائے کا حق ہرایک کو ماصل ہے تو آ پ قادیا نعوں پر پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ بیانسانی حقوق کے منافی ہے، آزادی فرہب کے خلاف ہے، آزادی فکر کے خلاف ہے اور اس سارے الزام کی بنیاد اقوام متحدہ کے منشور کی ید دفعہ ہے۔ ان حضرات کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آ پلوگوں نے اس منشور پردستخط کرد کھے ہیں تو آ پ اس منشور کی اس دفعہ پڑمل کیوں نہیں کرتے ؟ اس کے خلاف آ پلوگوں نے تو ائین کیوں بنار کھے ہیں۔

ہاری اصل البحض سے ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ کے منشور پر دستخط بھی مرر کھے ہیں ،اس لیے کہ ہم نے بین الاقوا می برادری کے ساتھ ل کرر ہنا ہے، اس کے بغیر ر ہنا عملاً کم از کم ہمارے لیے مکن نہیں ہا اور دوسری طرف ہم غرب کی طرف سے پابند ہیں کہ اپنی نصوص صریحہ اور قطعیہ کے خلاف عمل بھی نہیں کر سکتے ۔

اقوام تحدہ نے تقریباً تمام شعبہ ہائے زندگی کے متعلق اصول طے کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح فائدانی زندگی کا ایک معیار طے کررکھا ہے کہ اس سے ہٹ کر جو بھی بات اور قانون ہوگا ، انسے یہ انسانی حقوق کے منافی قرار دیں گے اور جس طرح سزاؤں اور تعزیرات کے انہوں نے اصول قائم کیے ہوئے ہیں کہ ان کے ظاف کوئی قانون ہوگا تو اسے انسانی حقوق کے خلاف جھا جائے گا ، ای طرح آزادی رائے ، آزادی ند ہب کا ایک معیار انہوں نے قائم کیا ہوا ہے ۔ اس سے ہٹ کرکوئی بات ہوگی تو اسے بدلوگ انسانی حقوق کے منافی سجھتے ہیں۔ چنانچہ فائدانی نظام، ہٹ کرکوئی بات ہوگی تو اسے بدلوگ انسانی حقوق کے منافی سجھتے ہیں۔ چنانچہ فائدانی نظام، عدالتی نظام، مالیاتی نظام، سیاسی نظام اور دیگر زندگی کے شعبوں کے متعلق انہوں نے مخصوص معیار قائم کیے ہوئے ہیں۔ ای طرح اقوام متحدہ نے یہ بھی طے کر رکھا ہے کہ وہ کس سیاسی نظام کو سیاسی کو

## اسلام کاسیاسی نظام دفعهٔ نبر۲۱:

یعنی اقوام متحدہ کے زدیک ایک جائز حکومت وہ کہلائے گی جوعوام کے ووٹوں سے نتخب ہواور ملک کے ہرشہری کو بالواسط یا بلا واسطراس میں رائے دینے کاحق حاصل ہو۔ جو حکومت اس معیار پر پورانہیں اترتی، وہ اقوام متحدہ کے زدیک جائز حکومت قرار نہیں یائے گی۔

اس میں تین چارا لگ الگ مسئلے ہیں۔ آج ہمارے ہان آیک مسئلہ یہ می ہے کہ جمہوریت اور اسلامی نظام میں کیا فرق ہے اور جمہوریت کس صد تک جائز ہے؟ پہلے تو میں اپنے نظام کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اسلام کے سیاسی نظام کی اصطلاح ہے'' خلافت''۔ قرآن کریم نے یہ اصطلاح دی ہے:

يَا دَاوُدُ إِنَّا حَعَلُنَاكَ خَعِلِمُفَةً فِي الْأَرْضِ ( ٣٧:٣٨) الدَّاوُدُ إِنَّا حَعَلُنَاكَ خَعِلِمُفَةً فِي الْأَرْضِ ( ٣٧:٣٨) الدواوو، بم في تصين زين مين صاحب اقتدار بنايا ہے۔ "
ني كريم صلى الله عليه وسلم في بھى ارشاوفر ما با:

کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء نکلما هدك نبی حلفه نبی، و انه لا نبی بعدی و سیكون خلفاء فیكثرون (بخاری، قم ۲۳۵۵)
"بنی امرائیل میں انبیاسی نظام کی قیادت كرتے تھے۔ جب کوئی نی قوت ہوجا تا تو ایر یکی

### اسلام اورانسانی حقوق \_\_\_\_\_ عدا

جگہددسرانی آ جاتا تھا۔ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا، ہاں خلفا ہوں کے اور بہت ہوں گے۔'' بخاری شریف کی بیصد بیث اسلام کے سیاسی نظام کی بنیا دہے۔

### خلافت اورامامت كافرق

نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے بعد سیاسی نظام کے حوالے سے جوسب سے پہلا اور سب سے برا جھڑ اقر اردیا جاتا ہے، وہ خلافت اور امامت کے حوالہ سے ہے۔ ہمارے ہال حضور کے بعد سیاسی نظام خلافت کے نام سے ہے۔ اہل تشیع کے ہال یہ نظام امامت کے نام سے ہے۔

خلافت اورا مامت من تين بنيادى فرق بن

پہلافرق یہ ہے کہ خلافت منصوص نہیں ، بلکہ امت کے اعتیار پر ہے، جبکہ امامت منصوص ہے۔
دوسرافرق یہ ہے کہ خلافت خاندانی یانبی نہیں ہے، جبکہ امامت خاندانی ہے۔ اہل تشیع کے
بارہ امام ایک ہی خاندان سے ہیں، جبکہ یہ فمینی صاحب اور خامندای صاحب وغیر ہم تو امام غائب
کے نمائند سے ہیں۔

تیسرافرق یہ کہ خلیفہ معصوم نہیں ہے۔ خلیفہ کی کسی بھی بات سے دلیل کی بنیاد پراختلاف کیا جا
سکتا ہے، جبکہ امام معصوم ہے اور امام کی کسی بھی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ امام جو کہدد ، وہی قرآن کی منشا ہے اور جو کہدد ہے، وہی سنت کا مقصد ہے۔ امام کے معصوم ہونے کا معنی سہ ہے کہ دہ مربے فظول میں امام اتھار ٹی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت یعنی اہل النۃ والجماعۃ کے نزدیک خلافت کی بنیا دان اصولوں یرہے کہ:

- (۱) خلیفه کاانتخاب عام مسلمانوں کی مرضی سے ہوگا،
  - (٢) خلافت نسبي ياخانداني نبيس موكى،
- (٣) خليفة خص اتحارثي كى بجائة قرآن وسنت كمطابق حكومت كركا،
- (۳) خلیفہ کی تھی بات اور کمی بھی فیصلے ہے دلیل کی بنیاد پراختلاف کیا جاسکتا ہے۔ اے سیاس اصطلاح میں قانون اور دلیل کی حکومت کہتے ہیں، کیونکہ بادشاہت میں بادشاہ ہی

### اسلام اورانسانی حقوق م

خودا تھارٹی ہوتا تھا محر ظیفہ ایک پہلے ہے طے شدہ قانون کا پابند ہوتا ہے اورا ہے ای کے مطابق چانا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ حکومت عوام کی ختب کردہ ہوا وران کی مرضی ہے قائم ہوتو یہ جمہوریت سب ہے پہلے اسلام نے قائم کی ہے۔ البتہ ہماری اصطلاح جمہوریت نہیں بلکہ شورائیت ہے۔ محر جمہوریت کے دوسر ہے رُخ کی اسلام میں مخبائش ہیں ہے کہ عوام اور ابن کے فتخب نمائند ہے تمام فیصلوں میں آزاد ہیں اور وہ جو بھی طے کردیں، وہی قانون ہے۔ دوسر ہے فقوں میں پہلے جوا تھارٹی بادشاہ کو حاصل ہوتی تھی، جمہوریت میں وہی اتھارٹی پارلیمنٹ ورسر کے فقوں میں پہلے جوا تھارٹی بادشاہ کو حاصل ہوتی تھی، جمہوریت میں وہی اتھارٹی پارلیمنٹ اور عوام خیوں کو کو حاصل ہوگئی ہے، نیکن اسلام اس کی اجازت نہیں وہتا۔ وہ حکمران، پارلیمنٹ اور عوام خیوں کو حاصل ہوگئی ہے، نیکن اسلام اس کی اجازت نہیں وہتا۔ وہ حکمران، پارلیمنٹ اور عوام خیوں کو حاصل ہوگئی ہے، نیکن اسلام اس کی اجازت نہیں وہتا۔ وہ حکمران، پارلیمنٹ قرآن فرد قتاری '' ہے تو یہ کو دی تاری کی خود مختاری '' ہے تو یہ کی جارہ اور بھی اس کی طرف سے میا عراض کیا جاتا ہے کہ یہ '' پارلیمنٹ قرآن کی خود مختاری '' کے خلاف ہے۔ ۔

پاکتان بنے کے بعد ملک کے تمام مکا تب فکر کے علماء کرام نے ۲۲ دستوری تکان اور قر اردادِ مقاصد کی صورت میں تین اجتہادی اصول طے کیے:

- ٥ مأكيت اعلى الله تعالى كى موكى ، .
- 0 حکومت عوام کے منتخب نمائند ہے کریں گے،
- o کومت اور پارلیمنف قرآن وسنت کے پابند ہول مے۔

بہرحال سیاسی نظام کے حوالہ سے اقوام متحدہ کے طے کردہ اسونوں کے بارے میں ہارے سے بہر حال سیاسی نظام کے حوالہ سے اقوام متحدہ کے ان عقائد پر ہے جن سے ہم کسی صورت میں دست بردار نہیں ہو کئے ، لیکن عالمی اداروں کا اقوام متحدہ کے منشور کے عنوان سے ہم پر مسلسل د باؤ ہے کہ ہم حکومت، دستور و قانون اور پارلیمنٹ کو غرجب کے الڑ سے آزاد کر کے عوام اور پارلیمنٹ کی مطلق خود عناری کے تصور کو تسلیم کریں جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔

### خلاصه بحث

محترم علاء کرام! میں نے تین چار نشتوں میں آپ حضرات کے سامنے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کی چند دفعات پر تیمرہ کیا ہے اور ان تحفظات سے آگاہ کیا ہے جواسلای عقا کداور قرآن وسنت کی تعلیمات کی بنیاد پر ہم اس بین الاقوامی قانون کے بارے میں رکھتے ہیں۔ بیر نے زدیک اصل ضرورت اس امر کی ہے کہ کی علمی مرکز میں ایک مستقل کام کے طور پر ایس موضوع کو اختیار کرتے ہوئے جیدعلاء کرام کی ایک ٹیم اقوام متحدہ کے اس منشور کاشق وارجائزہ اس موضوع کو اختیال کے ساتھ اس بات کو واضح کرے کہ:

- ٥ انسانی حقوق کے اس منشوری کون کون کون کی بات ہمارے لیے قابل قبول ہے،
- 0 ہمیں کس کس بات سے اختلاف ہے اور کون ی باتم ہارے نے قابل قبول نہیں ہیں ،
  - o اختلاف کی وجوه اور ہاری ترجیجات کے دلائل کیا ہیں۔

اس کے ساتھ ہی اسلامی قوا نین کی برتری اورافادیت کو بھی آئ کے اسلوب ہیں بیان کیا جائے۔ نیری ذاتی رائے ہے کہ یہ منشور نہ سارے کا سارا قابل قبول ہے اور نہ ہی ہورے منشور کو جائے۔ نیری ذاتی رائے ہے کہ جن امور ہیں ہم کیسر مستر دکر دینا درست ہے۔ ای طرح میری طالب علمانہ رائے یہ بھی ہے کہ جن امور ہیں ہم اہل النة والجماعة کے مسلمہ اصول اجتہاد کے دائرے ہیں رہتے ہوئے آئ کے عالمی عرف اور بین الاقوابی ماحول کے ساتھ ہم آ ہمکی اور ایڈ جشمنٹ کا راستہ افقیار کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے گریز نہیں کرنا چا ہے اور مسائل وامور کے پوری طرح تجزید و تنقیح کے بعد جوموتف واضح ہو کر سامنے آئے، اے مغرب کے سامنے پوری جرائے کے ساتھ پیش کر کے اس کے لیے عالمی سطح پر کا بارے میں عالمی رائے عامہ کی غلط فہیں اور آئے کے ماحول، عالمی عرف اور بین الاقوای اسلوب کو سامنے رکھتے ہوں کا ازالہ کرسکیں اور آئے کے ماحول، عالمی عرف اور بین الاقوای اسلوب کو سامنے رکھتے ہو گاسالم کو دنیا کے سامنے چیش کرنے کا فریفہ می عطور برانجام دے کیس۔

الله تعالیٰ سے دعام کو ہوں کہ وہ ہمیں اس کی تو فیق عطا فرمائیں اور اس کے لیے اسباب و مواقع ہمرات ونتائج اور قبولیت ورضا ہے بہرہ ورفر مائیں۔ آمین یارب العالمین۔

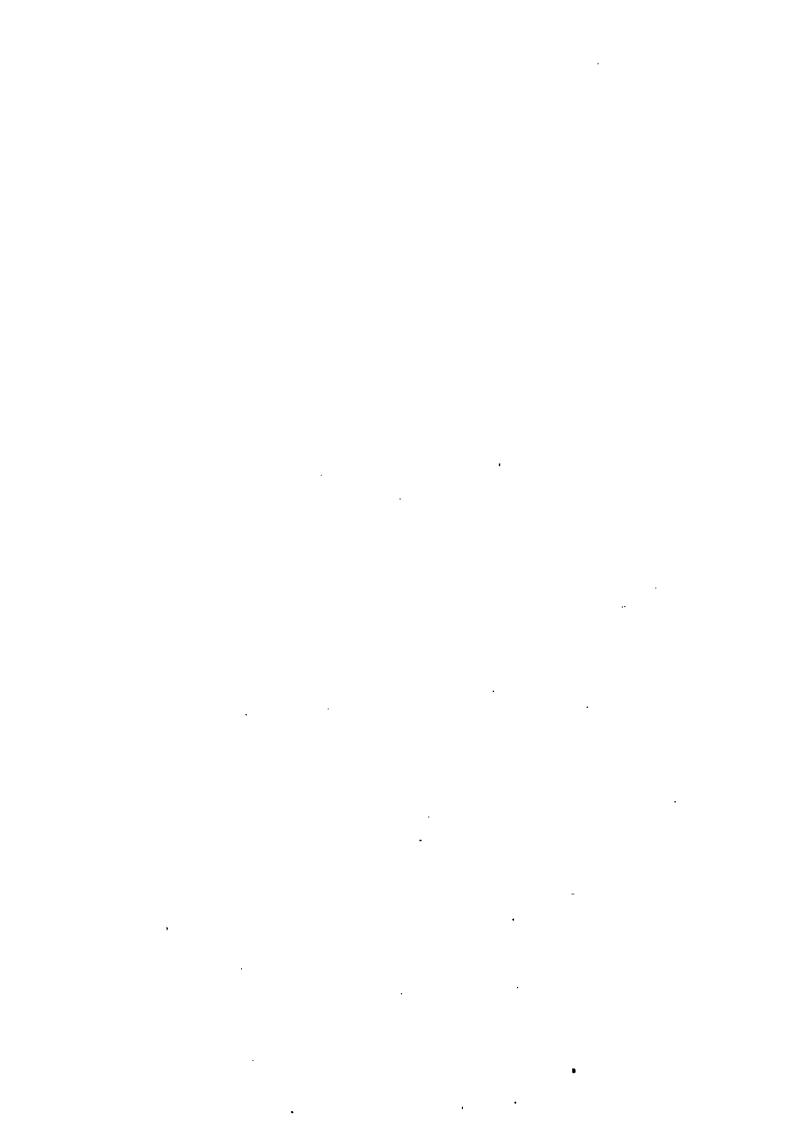

ممر

# اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی کے منظور کردہ انسانی حقوق کے عالمی منشور کامتن

تمام بی نوع انسان مسادی اور نا قابل تغیر حقوق اور بنیادی آزاد پال کے کر پیدا ہوتے ہیں۔
اقوام متحدہ ہر فرد کے انسانی حقوق کے تحفظ وتر تی کا پرچم بلندر کھنے کا تہیہ کے ہوئے ہے۔ بیذمہ
داری اور وابستگی اقوام متحدہ کے منشور سے ماجو قا ہے جس میں انسان کی حرمت ووقار اور بنیادی
انسانی حقوق کے بارے میں دنیا کے وام کے یعین کی قویش کی گئے۔

اقوام متحدہ کی جزل ہمبلی نے ۱۰ دیمبر ۱۹۳۸ کو 'انسانی حقوق کا عالمی منشور'' منظور کر کے اس کا اعلان عام کیا۔

## تمهيدومتن

چونکہ ہرانسان کی ذاتی عزت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی اور نا قابل انقال حقوق کو تسلیم کرناد نیا میں آزادی، انعماف اورامن کی بنیاد ہے۔

چونکہ انسانی حقوق سے لا پروائی اور اکلی بے حرمتی اکثر ایسے وحشیانہ افعال کی شکل میں طاہر ہوئی ہے جن سے انسانیت کے خمیر کو سخت صدے پہنچے ہیں اور عام انسانوں کی بلندترین آرزویہ رہی ہے کہ ایسی دنیا وجود میں آئے جس میں تمام انسانوں کوا پی بات کہنے اور اپنے عقید بے پر قائم رہیں۔ رہنے کی آزادی حاصل ہوا ورخوف اور احتیاج ہے محفوظ رہیں۔

چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسانی حقوق کوقانون کی عملداری کے ذریعے محفوظ رکھا جائے۔

### اسلام اورانسانی حقوق بسی

اگرہم بیہیں چاہیے کہ انسان عاجز آ کر جرز واستبداد کے خلاف بعناوت کرنے پر مجبور ہوں۔ چونکہ بیضر وری ہے کہ قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھایا جائے۔

چونکدرکن اقوام نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق، انسانی شخصیت کی حرمت ووقار اور مردول اور عورتوں کے مساوی حقوق کے بارے میں اپنے عقید ہے کی دوبارہ تقدیق کر دی ہے اور معیار زندگی کو بلند کرنے کا دی ہے اور معیار زندگی کو بلند کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔

چونکدرکن ملکوں نے بیعبد کرلیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے اشتر اک عمل سے ساری دنیا میں اصولاً اور عمل اندی کا زیادہ اسے نیادہ احترام کریں مے اور کرائیں مے۔

چونکہ اس عہد کی تحیل کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ان حقوق اور آزادیوں کی نوعیت کوسب سمجھ کیس ۔ لہذااب

## جزل أسبلي

اعلان كرتى ہے كه:

انسانی حقوق کا عالمی منشور تمام اقوام کے واسطے حصول مقصد کامشترک معیار ہوگا تا کہ ہرفر و اور معاشرے کا ہرادارہ اس منشور کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم وہلیغ کے ذریعے ان حقوق آزاد یوں کا احترام پیدا کر ےاور انہیں قومی اور بین الاقوامی کا رزوائیوں کے ذریعے رکن ممالکوں میں اور ان قوموں میں جورکن ملکوں کے ماتحت ہوں منوانے کے لیے بتدریج کوشش کرسکے۔

#### دفعها:

تمام انسان آزاد اور حقوق وعزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں ضمیر اور عقل ودیعت ہوئے ہیں۔ انہیں ضمیر اور عقل ودیعت ہوئی ہے اس لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی جارے کا سلوک کرنا جا ہیے۔

#### وفعها:

(۱) مجتمع ان تمام آزاد يول اور حقوق كالمستحق ب جواعلان من بيان كيد ك بي اوراس

### اسلام اورانسانی حقوق بسیساا

کے حق پرنس، رنگ جنس، زبان، ند بب اور سیای تغریق کایا کمی قتم کے عقیدے، توم، معاشرے، دولت یا خاندانی حیثیت وغیرو کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔

(۲) اس کے علاوہ جس علاقے ہے جو محص تعلق رکھتا ہے، اس کی سیاسی کیفیت کا دائرہ اختیار یا بین الاقوامی حیثیت کی بنا پر اس سے کوئی اخیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ملک یا علاقہ آزاد ہویا تولیتی ہویا فیرمختار ہویا سیاسی اقتدار کے کیا ظ سے کسی دوسری بندش کا پابند ہو۔

وفعهن

مرخص کوا پی جان ،آ زادی اور ذاتی تحفظ کاحق ہے۔

دفعه :

کو کی شخص غلام یالونڈ می بنا کرندر کھا جا سکے گا۔ نلامی اور بردہ فروش ، جا ہے اس کی کو کی شکل بھی ہو، ممنوع قرار دی جائے گی۔

دفعه۵:

كسفخس لوجسمانى اذيت ياظ الماند، انسانيت سوزيا كمنياسلوك ياسر انهيس دى جائے گا۔

وفعهلا:

برخص کاحت ہے کہ ہرمقام پر قانون اس کی شخصیت کوسلیم کرے۔

دفعہ2:

قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب بغیر کسی تفریق کے قانون کے اندرامان پانے کے برابر کے حفدار ہیں۔ اس اعلان کے خلاف جوتفریق کی جائے یا جس تفریق کے لیے ترغیب دی جائے ،اس سب برابر کے بچاؤ کے حفدار ہیں۔

دفعه/):

بر شخص کوان انعال کے خلاف جواس وستوریا قانون میں دیے ہوئے بنیادی حقوق کے کمنف

### اسلام اورانسانی حقوق بسیسه ۱۱

كرتے ہول، باافتيارتوى عدالتول سے موثر طريعے پر جارہ جوئى كرنے كا پوراحق بـ

دفعه9:

كمتى مخض كومض حاكم كى مرضى بركر فمآر ،نظر بنديا جلاوطن نبيس كياجائ كار

دفعه ا:

ہرایک مخص کو بکسال طور پرخی حاصل ہے کہ اس کے حقوق وفر انفی کا تعین یا اس کے خلاف مسی عائد کردہ جرم کے بارے میں مقدمہ کی ساعت آزاداور غیر جانبدار عدالت کے کھلے اجلاس میں منصفانہ طریقے پر ہو۔

وفعهاا:

(۱) ایسے ہر شخص کوجس پر کوئی فوجداری کا الزام عائد کیا جائے ، بے گناہ شار کیے جانے کاحق ہے تاوقت کی ہم گاہت ندہو جائے اور اے اپی صفائی ہے تاوقت کی کہ اس پر کھلی عدالت میں قانون کے مطابق جرم ثابت ندہو جائے اور اے اپی صفائی پیش کرنے کا پوراموقع نددیا جا چکا ہو۔

(۲) کمی مخص کوکسی ایسے فعل یا فروگز اشت کی بناپر جوار تکاب کے وفت تو می یابین الاقوامی قانون کے اندر تعزیری جرم شارنہیں کیا جاتا تھا، کسی تعزیری جرم میں ماخو ذنبیں کیا جائے گا۔

وفعيراا:

سی مخص کی نجی زندگی ، خاتی زندگی ، گھر مار ، خط کتابت میں من مانے طریقے پر مداخلت نہ کی جائے گی اور نہ ہی ایپ کی عزت اور نیک نامی پر حملے کیے جائیں مجے۔ برخض کاحق ہے کہ قانون استے حملے یا مداخلت سے محفوظ آر کھے۔

وفعيها:

(۱) ہر مخص کاحل ہے کہاہے ہرریاست کی صدود کے اندرنقل وحرکت کرنے اور سکونت اختیار کرنے کی آزادی ہو۔

(٢) بر مخص كواس بات كاحق ب كدود ملك سے چلاجائے، جا ہے يدملك اس كا اپنا بوادراى

### اسلام ادرانسانی حقوق \_\_\_\_\_ 118

طرح اے ملک میں واپس آ جانے کا بھی حق ہے۔

دفعهما:

(۱) مخفس کوایذ ارسانی سے بیخے سے لیے دوسرے مکوں میں پناہ ڈھونڈ نے اور بناہ ال جائے تواس سے فائدہ اٹھانے کاحق ہے۔

(۲) یون ان عدائتی کارروائیوں سے بینے کے لیے استعال میں نہیں ال یا جاسکتا جو خالعتا غیر سیای جرائم یا ایے افعال کی وجہ سے عمل میں آتی ہے جواقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول کے خلاف میں۔

### دفعه ۱۵:

(۱) ہمخص کو قومیت کا حق ہے۔

(۲) کوئی شخص محض حاکم کی مرضی پراپی تو میت ہے محروم نہیں کیا جائے گا اور اس کی قومیت تبدیل کرنے کا حق دیے ہے انکارنہ کیا جائے گا۔

#### وفعه11:

(۱) بالغ مردوں اور عورتوں کو بغیر کی الی پابندی کے جونسل تو میت یا فد ہب کی بناپر لگائی جائے ، شادی بیاہ کرنے اور گھر بسانے کاحق ہے۔ مردوں اور عورتوں کو نکاح ، ازدواجی زندگی ادر نکاح کوننے کرنے کے معاملہ میں برابر کے حقوق حاصل ہیں۔

(۲) شادی فریقین کی ممل اور آزاداندر ضامندی ہے ہوگی۔

(۳) خاندان، معاشرے کی فطری اور بنیادی اکائی ہے اوروہ معاسرے اور یاست دونوں کی طرف سے تحفظ کاحق دار ہے۔

#### رفعه کا:

(۱) ہرانسان کو تنہایا دوسروں سے ل کر جائیدادر کھنے کاحق ہے۔ (۲) کسی شخص کوز بردی اس کی جائیداد سے محردم نہیں کیا جائے گا۔

### اسلام اورانسانی حقوق .....

#### وفعه11:

ہرانسان کوآ زادی فکر، آزادی ضمیراور آزادی فد بہ کا پوراحق ہے۔اس حق میں فد بہ یا عقید ہے کو تبدیل کرنے اور پلک میں یا نجی طور پر تنہا یا دوسروں کے ساتھ ال جل کرعقید ہے کہ تبلیغ عمل ،عبادت اور فد ہمی رسوم پوری کرنے کی آزادی مجمی شامل ہے۔

### دفعها:

ہر مخف کواپی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں بیام بھی شامل ہے۔ اس حق میں بیام بھی شامل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی رائے قائم کرے اور جس ذریعے سے جاہے، بغیر ملکی سرحدوں کا خیال کیے علم اور خیالات کی تلاش کرے ، انہیں حاصل کرے اور ان کی تبلیغ کرے۔

### دفعه۲:

(۱) ہر خص کو پرامن طریقے پر ملنے جلنے اور المجمنیں قائم کرنے کی آزادی کا حق ہے۔ (۲) کمی شخص کو کسی انجمن میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

#### : وفعدام:

(۱) برخمن کواپنے ملک کی حکومت میں براہ راست یا آزادانہ طور پر منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے کاحق ہے۔

(۲) برخص کوایے ملک میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا برابر کاحق ہے۔

(۳) عوام کی مرضی حکومت کے اقتدار کی بنیاد ہوگی۔ بیمرضی وقبافو قبا ایسے حقیق انتخابات کے ذریعے فلا ہر کی جائے گی جوعام اور مساوی رائے دہندگی ہے ہوں سے اور جو نفیہ دوٹ یا اس کے مساوی کسی دوسرے آزادانہ طریق رائے دہندگی کے مطابق عمل میں آئیں گے۔

### دفعه ۲۲:

معاشرے کے رکن کا مشت ہے برخض کومعاشرتی تحفظ کاحق ماصل ہے اور بیت بھی کہ وہ ملک کے نظام اور وسائل کے مطابق قومی کوشش اور بین الاقوامی تعاون ہے ایسے اقتصادی،

### اسلام ادراناني حتوق يسكاا

معاشرتی اور ثقافتی حقوق کو حاصل کرے جواس کی عزت اور شخصیت کے نشو ونما کے لیے لازم ہیں۔ وفعہ ۲۲:

(۱) ہر خص کو کام کاج ، روزگار کے آزادانہ انتخاب، کام کاج کی مناسب ومعقول شرائط اور یے روزگاری کے خلاف شحفظ کاحق ہے۔

(۲) م مخص کوکس تفریق کے بغیر مساوی کام کے لیے مساوی معاوضے کاحق ہے۔

(۳) ہر خف جوکام کرتا ہے، وہ ایسے مناسب ومعقول مشاہرے کاحق رکھتا ہے جوخوداس کے اور اس کے اہل دعیال کے لیے باعزت زندگی کا ضامن ہواور جس میں اگر ضروری ہوتو معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذریعوں سے اضافہ کیا جاسکے۔

(۳) ہر مخص کو اپنے مفاد کے بچاؤ کے لیے تجارتی انجمنیں قائم کرنے اور اس میں شریک ہونے کاحق حاصل ہے۔

وفعه ۲۲:

ہر شخص کو آرام اور فرصت کا حق ہے جس میں کام کے مختوں کی حد بندی اور تخواہ کے علاوہ مقررہ و تغول کے ساتھ تعطیلات بھی شامل ہیں۔

دفعه۲۵:

(۱) ہر شخص کواپی اورائے اہل وعیال کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے مناسب معیار زندگی کا حق ہے جس میں خوراک، پوشاک، مکان اور علاج کی سہولتیں اور دوسری ضروری معاشرتی مراعات شامل ہیں اور بے روزگاری، بیاری، معذوری، بیوگی، بر حمایا، ان حالات میں روزگار سے محروی جواس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں، کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے۔

(۲) زچہ اور بچہ خاص توجہ اور امداد کے حق دار ہیں۔ تمام بچے خواہ وہ شادی ہے پیدا ہوئے ہوئے ہوں اور کے۔ ہوں یا شادی کے بعد ، معاشرتی تحفظ ہے مکسال طور پرمستفید ہوں گے۔

دفعه ۲۲:

### اسلام اورانسانی حقوق بسلام

(۱) ہر خص کوتعلیم کاحق ہے۔ تعلیم مفت ہوگی کم از کم ابتدائی اور بنیادی درجوں میں۔ابتدائی تعلیم لازمی ہوگ ۔ فنی ادر پیشہ درانہ تعلیم حاصل کرنے کا عام انتظام کیا جائے گا اور لیافت کی بناپر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا سب کے لیے مساوی طور پرمکن ہوگا۔

(۲) تعلیم کامقصدانسانی شخصیت کی پوری نشودنما ہوگا اور وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے درمیان کے احترام میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہوگی۔ وہ تمام قوموں اور نسلی یا ندہبی گروہوں کے درمیان باہمی مغاہمت، رواداری اور دوی کورتی دے گی اور امن کو برقر ارر کھنے کے لیے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے برو مائے گی۔

( س ) والدین کواس بات کے انتخاب کا اولین حق ہے کہ ان کے بچوں کو کس قتم کی تعلیم دی جائے گی۔ جائے گی۔

### دفعه ۲۷:

(۱) ہر مخص کو توم کی ثقافتی زندگی میں آزادانہ حصہ لینے، ادبیات ہے مستفید ہونے اور سائنس کی ترقی اور اس کے فوائد میں شرکت کاحق حاصل ہے۔

(۲) ہر خص کوئی حاصل ہے کہ اس کے ان اخلاقی اور مادی مفاد کا تحفظ کیا جائے جوا ہے ایسی ملی یا اولی تعنیف ہے جس کا وہ مصنف ہے، حاصل ہوتے ہیں۔

### وقعه ۲۸:

بر مخص ایسے معاشر تی اور بین الاقوامی نظام میں شامل ہونے کا حقدار ہے جس میں وہ تمام آزادیاں اور حقوق حاصل ہو سکیس جواس اعلان میں پیش کردیے مجئے ہیں۔

#### وفعه۲۹:

(۱) ہر شخص پر معاشرے کے حقوق ہیں کیونکہ معاشرے میں رہ کر ہی اس کی شخصیت کی آزادانداور ہوری نشو ونمامکن ہے۔

(۲) اپنی آزاد یوں اور حقوق سے فائدہ اٹھانے میں بر مختص صرف ایسی حدود کا پابند ہوگا جو

### اسلام اورانسانی حتوق \_\_\_\_\_ ۱۱۹

دوسروں کی آزاد یوں اور حقق کوتسلیم کرانے اور ان کا احترام کرانے کی غرض سے یا جمہوری نظام میں اخلاق، امن عامداور عام فلاح و بہود کے مناسب لواز مات کو پورا کرنے کے لیے قانون کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں۔

(۳) يد حقوق اور آزاد پاي كسى حالت مين بھى اقوام متحدہ كے مقاصد اور اصول كے خلاف عمل مين بيس لائى جائستيں۔ مين بيس لائى جائستيں۔

دفعه ۳۰

اس اعلان کی کی چیز سے کوئی ایسی بات مراونہیں لی جاسکتی جس سے ملک، گروہ یا شخص کو کسی ایسی مردف ہونے میں ایسے کام کو انجام دینے کا حق بیدا ہوجس کا مشاان حقوق اور آزاد یوں کی تخریب ہوجو یہاں چیش کی می ہیں۔

# الشريعيه اكادى كوجرانواله كي چندملمي وفكري مطبوعات

الموم الحديث-اصول ومبادى

تحقیقات: یخ الحدیث مولا نامحد سر فراز خان صغار " برتنیب و تدوین: محمد عمار خان ناصر

المنشور المام تعليمات كأعالى منشور

تدوين متن محمد عمار خان ناصر - توضيى محاضرات: ابوعمار زابدالراشدى

ته جهاد، مزاحمت اور بعناوت (اسلامی شریعت اور بین الاقوامی قانون کا تقابلی مطالعه) از: بروفیسر مشتاق احمه

المعنون مديث يراعتراضات وافكالات-ايك تحقيق جائزه از: والنوم اكرمورك

المعلم الون كادين وعمرى تظام تعليم خطبات وعاضرات از: واكرمحموداحم غازي الم

از:ابوتارزابدالراشدى

الما جناب جاویدا حمد عامدی کے حلقہ فکر کے ساتھ ایک علی وفکری مکالمہ

از : ابوعمار زابد الراشدي معزام بداخورشيد احدنديم اذاكر محد فاروق خالً

شون کی مدارس اور معمر حاضر (الشریعه اکادی کے زیرا بہتمام فکری نشتوں کی روداد) بند و بی مدارس اور معمر حاضر و الشریعه اکادی کے زیرا بہتمام فکری نشتوں کی روداد) مرتب: شبیرا حمد خان میواتی

از:ابوعارزابدالراشدى

از: ابوعارز ابدالراشدى از: ابوعارز ابدالراشدى

المراف-وي تعيرك چند في كوش (مجود مقالات) از:ميال انعام الرحن

از:ابوعمارزابدالراشدى

از: ابومارز المالراشدي

پر جزل برویز مشرف کا دورافتدار از: ابومارزابدالراشدی

از ابوعمار الماماورانسانی حقوق (اقوام تحده کے عالمی منثور کے تناظر میں) از ابوعمار دامدالراشدی

''جن امور میں ہم اہل النة والجماعة کے مسلمہ اصول اجتباد کے دائرے میں رہتے ہوئے آج کے عالمی عرف اور بین الاقوامی ماحول کے ساتھ ہم آجگی اورا پڑجشمنٹ کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، ہمیں اس ہے گریز نہیں کرنا چاہیے اور مسائل وامور کے پوری طرح تجزیر و تنقیح کے بعد جوموقف واضح ہو کر سامنے آئے، اے مغرب کے سامنے پوری جرائت کے ساتھ پیش کر کے اس کے لیے عالمی سطح پر لا بنگ اور فربمن سازی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسلام کے بارے میں عالمی رائے عامہ کی غلو فہیوں کا از الدکر سکیں اور آج کے ماحول، علی عرف اور بین الاقوای اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کو و نیا کے سامنے پیش کرنے الا بی عرف اور بین الاقوای اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا فرایشنے طور پر انجام دے کیس ۔''

الشريعه اكادي

www.alsharia.org